

## 1151 0-19-1-10

THE - FITRATUC ISLAM

Cualu - Sayyed motod. Ali Hersan Ichan. Ristillin - Noami Russ (Karpin).

Refs - 1910.

Stated -







ت ميري استدعا قبول ومنظور فرماني -

ia rti 44 6 ۵ 16 4 19 11-111 150 1. 11 10 ۲. 10 14 بارى نتالئ كابيكارا وتطل موتا لازم ۲. 10 كاظورا رضفي استاصفيه

| مبترا     | مضمون                                                                   | نمبترار    | ہند | مضمون                                                           | المبتوار |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----------------------------------------------------------------|----------|--|
|           | فقدان لازم نهين آتا-                                                    |            | 24  | سلام ایک از لی اورابدی نور بو-                                  | 11       |  |
| ,         | وي كي قيقت اصفيره ها صفيره                                              |            | ۴۹  | , 0,                                                            | 77       |  |
|           | يم كون أبيكن أكما لة                                                    |            | ٨.  | ابل عرب في مرببي حالت قبل سلام                                  | pp=      |  |
| 00        | وحی کے معنی اوراً سکے نرول کے طریقے ۔<br>اس اراز و سکھنا ایک میں کا جہر |            | 1   | عرب كائبت برست فرقد -                                           |          |  |
| <b>D4</b> | وى سولىيا نىمايى غيرانىيارى ہواكرتى ہو-<br>گرا سكے نام خُداخُدا ہيں۔    | <b>149</b> | MI  | عرب کا خداپر ست فرقه به                                         | ' -      |  |
| 20        |                                                                         |            | 4   | عرب مین مزرب صائبی کا فرقه<br>مراد در از مراد تا                |          |  |
| 10/14     | وی اورالهام کافرق-                                                      | ٨٠.        | 44  | عرب میں عیسائیون کا فرقہ۔<br>عرب میں انتش پرستون کا فرقہ۔       | 76       |  |
|           | وخشتون کی انہیت                                                         |            | 1   |                                                                 |          |  |
|           | الزفخرمة ناصفحه سه                                                      |            | M/M | عرب مین بیود <b>یو</b> کا فرقه -<br>عرب مین لامذ مبور کا گروه - | 1 11     |  |
| 59        | جبرمل کے لغوی عنی ۔                                                     | 41         | 1   | عرب بین را مدہبوس کروہ :<br>فرقد دہر ہیر-                       | ا سو     |  |
|           | ا بهروری صفات باری تعالی کوفرشتورد                                      | 44         | 44  | مرصه وجربير<br>فرقهٔ لاا دريه-                                  | 1 1 1    |  |
|           | کے نام سے تقبیر کیا کرتے تھے۔                                           | - 11       |     | اسلام كاخاتم الذابهب بهوتاا وراُسك                              | ا سوس    |  |
| ,         | فرشتونگافتسرانگی کامونکے اعتبار سے ۔                                    | ۳۳         |     | اساسى اورا خلاقى أصول -                                         |          |  |
|           | عرب طابليت كبين فرشتو تكمفتلف دريي                                      | المالم     | "   | پورپ کی آزاد <i>ی سلام</i> کی آزادی                             | יא ענ    |  |
| -         |                                                                         |            |     | معلی میں ایک قطرہ ہو۔<br>محمقابل میں ایک قطرہ ہو۔               |          |  |
| •         | اقسام ساكل سلام وسفيروتا هه                                             |            | MA  | اسلام کی مطابقت د وسرے الهامی                                   | اهس      |  |
| 100       | اسلام كفهوصل وراحكام كافشام                                             | 40         |     | مذمبهون سے بچائے خودا سلام کی صنا                               |          |  |
| ,         | سلام كاملى اعكام ووقح نير                                               |            |     | ی زیردست ولیل ہے۔                                               |          |  |
|           | ال عد قط معر العيف ميال                                                 |            |     | بيغميركي تغرلف اورنيوت كا                                       |          |  |
|           | اورغين فطرت بين الرسفيره وثاا                                           |            | .   | الله الصفر ورواصفي در                                           |          |  |
| ۵         | وحدث في البذات -                                                        | 14         |     | ي ١٠٠٥ وراد وراد اله                                            |          |  |
|           | اده مین ادراک و تعور نهین -                                             | ME         | ۵.  | الكئة نبوت إيك فطرت ہي-                                         | 124      |  |
| per       | اوه كوعلة العلل معيني خدا كالمعلول                                      | MA         | 40  | البوت كحقم موجات سي ملكه نبوت كا                                | P6       |  |

| ostorianos s       |                                                                    | isospania pro- | Set to the set |                                                                                                                                  | arer means |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| بيثر               | مضمون                                                              | لمنتار         | برند<br>برندار |                                                                                                                                  | نبتار      |
| 96                 | برايك انسان خداكي النف بوطرا أميورا                                | 41             |                | بلاداسطه كلهرا العجيج نهين-                                                                                                      |            |
|                    | اسى سبب سيزران ترج مين عاقل<br>الارب سر درية                       |                | 60             | وصرت في الصفات                                                                                                                   | 19         |
|                    | الغ آدمی کومکلف کھتے ہیں۔<br>تاریخ استفاد                          |                | 60             |                                                                                                                                  | ۵.         |
| 4                  | یقین کے ختلف مراتب کے لحاظ سے<br>میں میں میں میں اور               | 47             | 44             | خدا کی ذات وصفات کی اہمیت سے<br>علا                                                                                              | al         |
|                    | آدمیون کے اضام۔                                                    |                |                | لا تی-<br>طاعه کاران نامه ایم سوه آ                                                                                              |            |
|                    | عالم أخرت أرفحُهُ التاسخُهُ ١٠١                                    |                | 49             | خلوص کا کمال ذات باری سے صفات<br>کا نفی کرناہے۔                                                                                  | 24         |
| الماء ا            | عالم آخره كايقين تعجى مثل اقرار ذات                                | 444            | /44            | ه مي رباسه -<br>وحدت في العبادة -                                                                                                |            |
| 1-1                | باری کے داخل فطرت ہے ۔                                             | ."             | 1              | اسلام نے اقرار وحدایت کے ساتھ                                                                                                    |            |
| 11                 | موجودات عالم مين كهت سي مثالين                                     |                |                | اقرار رسالت كولازم وملزوم كيون                                                                                                   |            |
|                    | اور مشا بهتين الليي يا يُحاتي برجي انساني                          |                |                | المرايا-                                                                                                                         |            |
|                    | حنيسا ل كوعالم آخرت سے قریب کوتی بن                                |                | Atu            | نبوّت کے نبوت میں الخصرت لعم کی دا                                                                                               | DA         |
|                    | روح كابيان أضفحه المصفحه ا                                         |                |                | بچائے غودایک حجت ہو۔<br>تبار                                                                                                     |            |
|                    |                                                                    | -              | 11             | قرآن ایک زنره اورا بدی مجزه بی -                                                                                                 | 84         |
| 11.                | روح مادی ہویاغیر مادسی۔                                            |                | 44             | زماند بیشت آخشرت کمیم مین عرب کی                                                                                                 | 4          |
| 111                | رفرح اورنسمهر كالقبلق -<br>وجره متاركز لازار مير مد                | 44             |                | عام حالت۔<br>بنی اُئی کا ٹرزوراً واز کے ساتھ لوگونکو                                                                             |            |
| ۱۱۳                | رفح جوہرقائم بالذات ہے۔<br>روح کا بقااورونیا کی کسی چیز کا فناہونا | 46             | 76             | .یا ی ه برروزا واریطها ها بولوموا<br>مخاطب کرناا در تبلیغ اسلام کا وعظ۔                                                          | 1          |
| 1100               | 1 10                                                               |                | ٥٠             | ایک تیم مجیری اوازنے دینا کا قلب                                                                                                 | 00         |
| -                  | <u> </u>                                                           |                |                | الانتخار من المارية من المارية من المارية من المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية ا<br>ما مهت الروباء |            |
|                    | جروختبار كأسئلار فحره اتاهم                                        |                | 90             | قِرْآن مجبيد تي بے نظير ضاحت اور                                                                                                 | 4          |
| 114                | مسئلة بروختيار كابيان مزيبي بهلوسه                                 | 6.             |                | أنكي تبمثل حامع اوركائل مدانتين                                                                                                  |            |
| 114                | قايم صرى اوربوناني حكماء كاحيال                                    | 61             |                | المخضرت تلم كے واجب الابتاع                                                                                                      |            |
|                    | مستاج واختيار بقرآن حبيد سياستال                                   | 44             |                | ہونے بربین دالیل ہیں۔                                                                                                            |            |
| NAME OF THE OWNER. | (A)                                                                |                | <u> </u>       |                                                                                                                                  |            |
|                    | 1 2 4                                                              |                |                |                                                                                                                                  |            |

| مہند  | مضمون                                                               | نمبثرار | مبند<br>مبند | مضمون                                                                 | المنبثار |
|-------|---------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| سوسوا | عدم محفرت سے کیا مراد ہی-                                           | 14      |              | رنامچيخهين-<br>د پرې                                                  |          |
|       | قيامت كلبيان الصفير الأاسر                                          |         | jin.         | علم الهي كا نام تقدير ہئ-<br>عثماً                                    | رام<br>ا |
| ۱۳۵   | قيامت كي دوشين بين -                                                | A4      | inn<br>ih:   | فقل ونظرت سيمسنّار جرختيار كي حانج<br>قوت اراده اور قوت اجتناب كابيان | 20       |
| المما | چامت کا ہوناایک طبعی دا قعہ ہو۔<br>قیامت کا ہوناایک طبعی دا قعہ ہو۔ | AA      | F            |                                                                       | 24       |
| تملاا | , , , , , ,                                                         |         | 4            | نورقلب ورانهام فطرت کا بیان<br>نورقلب ورانهام فطرت کا بیان            | 1 11     |
| 4     | ازح يعني بيمقابل رغالب نيالي وتتا                                   | g.      | Jeye         | نسان كاختار بونامشا برهاور بدايت                                      | 1 11     |
|       | گومعدوم نهو گرحوارت منتب ل برنگتی بو                                |         |              | محموافق ہے۔                                                           |          |
|       | مثلورها فكتاف منران كا                                              |         |              | سعادت شقادت ورعذاف تول                                                |          |
|       | بيان أرضفخه ساأناصفحره سما                                          |         |              | عابيان ارتفوره واناصفحها الا                                          |          |
| مها   | حشر کی تعربیت ۔                                                     | 91      | 110          | كتساب كيمنى اورسعادت وشقاوت                                           | 1 49     |
| 149   | صِيمُ كَانتِيدُ مِل مِهونا صَروري نبين-                             | 94      |              | ي تعربيت به                                                           |          |
| 14-   | اعال كاوزن كياحاناا يكتمتيلي                                        | 94      | 154          | اللي اور تقيقي سعادت كيابهي                                           | ۸۰ ا     |
|       | عالت كابيان ہے۔                                                     | ,       | 146          |                                                                       | 1 1      |
| الما  | وجودك اشام-                                                         | 91      | II           | وح كاانساني إعمال سيدا غدار بونا                                      | . [      |
|       | صراط كابيان وفيهم الاهما                                            | ,       | *            | نماب و تواب کی تعربیت اور جزاا در ا<br>• برا                          | ۹۸ اع    |
|       | ر اما کی تعدن ت                                                     | 100     | IVO          | مرا فاوکرت<br>براکا حکم وینامثل ایسطبی <i>ت حکم کے ج</i> ا            | ÷ 000    |
| 1     | صراطی<br>مارهستقیم کا قیامت کے دن ممثل ہونا                         | 90      | 157          | المان کا این این این این این این این این این ای                       | 7        |
|       | ورز خاورجند من کام اند                                              |         | -            | نا بوز کامعاف بو ااور شرک کا                                          | 1        |
|       | دونزخ اورحبنت كابسيان<br>ارتفخهٔ ۴۷ آتا شخهٔ ۵۰ -                   |         |              | معاف إوالرصفي الاتاصفير                                               | تا       |
| -die  | بنت و دوننځ کې نسبت عامره نال                                       | 94      | #            | المني حيز كميطرت ميلان مونا-                                          |          |

| المين المناسم | مضمون                                                                                                                  | نبترار | بىن<br>يىنىد | مضون                                                                                                          | نبثار |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 141           | ݞݳݫݦݒݔݳݡ <i>ݓݧ</i> ݛݔݻݕݧݷݵݔ                                                                                            | ١١٣    | 154          | <u>بنت کی اہمیت کا بیان قرآن مجید</u>                                                                         | 9,    |
| 144           | اسلام نے ایکے تازین مقرر کی ہیں۔                                                                                       | 110    | .            | ورحد سيف مين-                                                                                                 |       |
| 1412          | د وگرو بورسخا بیان-                                                                                                    | 110    | 10.          | ليفيات بيان من فهين أسلقه                                                                                     | 49    |
| 141           | غازكوا سلام كي حتى سيموسوم كرناايك                                                                                     | 114    |              | عافظاحكام وألى تكاملى بقا                                                                                     |       |
|               | غلط خيال ہو۔                                                                                                           |        |              | ورحفاظت كيغرض سيخاكم                                                                                          | 1     |
| 144           | جمع بين الصلوة كا ذكر                                                                                                  | 116    |              | يلَّنِي بِينِ إِصِيْفِيَ هِمْ الْمُعْفِيرِ الْمُعْمِدِينَ                                                     |       |
| 11            | وضو کا بیان۔                                                                                                           | 1      |              |                                                                                                               | 1-    |
| 144           | اوقات نازمقرر بون في صلحت الو                                                                                          | 119    | اها          | عافظا حکام سے کیا مراد ہی۔                                                                                    | 10.   |
|               | ضرورت به<br>در رکاست ک                                                                                                 |        | #            | ميادت کی تعربيت -<br>مندين سياس تا                                                                            | 1''   |
| 149           | فبله همرائے فی ضرورت ۔<br>رویا جو رہ کھ                                                                                | 194    | 101          | شعائراسلام بی تعرفی <sup>ن</sup><br>سرر دوریضا و ا                                                            | 1+    |
| 4             | نخويل فبكه كالسم.<br>ادرية                                                                                             | 141    | 101          | غدا کامانهٔ داخل قطرت بهر-<br>مرور کری دانسطه طور                                                             |       |
| 141           | ناز وعنره مین عرابی زبان کی تضیص<br>م                                                                                  | 144    | 1            | مبادت کی بنانسطے بڑی۔<br>سرور                                                                                 | 1-1   |
|               | می صنرورت -<br>گئی مند در سام خال                                                                                      |        | IDM          | 0.14                                                                                                          | 1 1.  |
| 147           | الرزي زبان في منال                                                                                                     | 179    | "            |                                                                                                               | 11.   |
| 144           | ئانىرتے اعتبار سے زبان عربی کی دمت<br>کھا : ن کرارہ انہ ہے:                                                            | 4      | }}           | عبادت سے خارج کیا۔<br>کوری معمقہ ویان ۔۔ بند                                                                  | 4     |
| 154           | میل کارسیکنے کھابان کسروری ہین ہرا<br>مدایتا ہے ۔ آیا ، کسر کسرور                                                      | 170    | 11           |                                                                                                               | 2 1   |
| 164           |                                                                                                                        | 144    | 11           | المعنداع                                                                                                      | ۲ ).  |
| "             | عيسائيون ورسلمانونلي ناز كامقابله                                                                                      | 14.    | 11           | بادت ہے ہیں۔<br>الض زندگی داخل عباوت ہیں۔<br>ر                                                                | 5 1.  |
|               | عوم كابيان تزهجه ما المتحديم                                                                                           | '      | 100          | اس رندی دا صبادت این .<br>ایدونیا کی مانعت اور اسکاعبادت                                                      | 11    |
| 1/2           | فروم و و من الناور به قدم موريا ا                                                                                      | IVA    | 107          | ع خالبی بونا۔<br>مین خالبی بونا۔                                                                              | 7 11  |
| '-~           | زنه کا وجود هر زماندا و رهر قوم میں یا یا<br>عاتا ہے<br>روزه کا مذہبی درجہ پانا ۔<br>وِنانی اور رومی مذہبی اقسانون میں | , "    |              | ما من المارين المورين | 1 1   |
| 169           | وزه کاندې در حانا د                                                                                                    | IVA    | -            | 17.0201010                                                                                                    | • "   |
| 1             | نانى دەررەمى دىرىمىيى دا قىساند دەرەر                                                                                  | يدرو   |              | أزكابيان ويفخراا أتأسخه مما                                                                                   |       |

| AND DESCRIPTIONS OF THE PERSONS ASSESSMENT | and the second s | - Land |      |                                                                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| میشکر                                      | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | البشار | ہندہ | منتزار مضمون                                                                         |
|                                            | دنتائے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |      | رو زه کا ذکرہ                                                                        |
| 4.1                                        | المتحجا تخادقومي كاست براذر بعيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۵۸۱    | 12   | ١١١١ اسلام بين روزه كي أصول-                                                         |
| Y27                                        | ابرانيمي طريقة حبادت كو قائمُ ريكفَ كي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | المها  | 1    | ۱۳۲ روزه النانی فائده کی غرص میتنی ہی-                                               |
|                                            | مصلحت-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 104  | ا ١٣١٨ روزه أيك نفساني عللج ہي نه مقصور                                              |
| 444                                        | ج کے شرا نظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1016   |      | المالذات -                                                                           |
|                                            | احرام ونبيت عج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 100  | الهلا اسلام نے دوزہ مقرر کرنیوں ختلاف                                                |
|                                            | ار فحد ١٠٠٧ أصفحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |      | مزاج اوراختلات ملک دروسماول                                                          |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      | طبعی حالتونکو فراموش نهین کیا۔                                                       |
| 4.4                                        | ميقات كابيان -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | inn  | ۱۳۵۱ آیات قرآنی مین سنخ کے بابت علماء                                                |
| 4.0                                        | احرام کابیان۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10-    |      | الما تتر من من منعاه ما الم                                                          |
|                                            | طواف قدوم شفحه، ۲۰ ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 129  | ۱۳۷ لطیقونه کیمعنی اوراُسکیمتعنق علماؤ<br>کااختلاف۔                                  |
| Y=6                                        | حرم کعبہ دکھائی دینے کے وقت کی دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 101    | 191  | ١١١١ روزه تح متعلق احكام-                                                            |
|                                            | سعى بين الصفاوا لمروه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |      | هج كابيان الشفيسرون فحروام                                                           |
|                                            | ارضفير ٢٠٠٧ أصفير ٢٠٠٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 19~  | 2.640                                                                                |
| 11                                         | کوہ صفار ح <u>رصف</u> کے وقت کی دعا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 104    |      | ا رسے                                                                                |
|                                            | خروج منے صفحہ ۲۰۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 11   | ا ۱۳۹ کعبدلی وجیسمیه به                                                              |
|                                            | · Vi of we                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | +      | 190  | ۱۸۷ كىيدۇنياس بىلاگىر جوچەداكى عباد                                                  |
| Pop                                        | ھنے میں اُرنے کاراز<br>عامہ نامہ کیا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1014   |      | الله الحريبية بالإيارة                                                               |
| r.9                                        | عبل عرفات كاباين -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |      |                                                                                      |
|                                            | رقو <b>ن م</b> رولفه ارتجه ۱۹۰۶ ماهنی ۱۹۰۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,      | 199  | ۱۳۲۱ اصول هج -<br>اسری این فرق عجارت کادر دید ہو۔<br>۱۳۷۱ میج فرق عجارت کادر دید ہو۔ |
| 1                                          | فرولفرين قيام -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IDA    | ۳.۰  | ١٨٨١ المجيج زرگوني يا د كارقائم ركھنے كاسبق                                          |

| MODEL TO STATE OF |                                                     |                  |               |                                                                                |             |
|-------------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| میں<br>میں کی     | مضمون بمضمون                                        | نمب <i>ترکار</i> | بريم<br>معمار | مضمون                                                                          | أثميتركار   |
| LLD               | / 40                                                |                  |               | مثاقي مي الواضفة ٢١ بالفخر ٢١١                                                 |             |
| 444               | زمائەرسالت كاطرزعل -<br>مصيبت كياجيزواوراسلام نے أك |                  |               | 7. n. 6                                                                        | 101         |
| 77                | منوم کیا تبا یا ہے۔<br>مفوم کیا تبا یا ہے۔          |                  | -<br>         | 29 0/2 401 10                                                                  |             |
| اسوسو             | ز کوهٔ اورصدقات مین دوطرح کی                        | 144              | 11            | ر؛ پرن کی چی<br>ری جار کا ذکر قرآن مجید مین نمین ہی۔                           |             |
|                   | مصلحتان بين-                                        |                  |               | طواف الزيارت صفحه ٢١٢                                                          |             |
| proper !          | مسلما نؤنكو ببرشهرا ورقربه مين ايك كواة             | 148              |               | طواف الصدرصفحه ١٢٠                                                             |             |
|                   | كا فنظرقا المُركزاً جِائبياً ـ                      |                  |               | اقتام في صفح ١١٧                                                               |             |
|                   | مقدا رزكؤة قرار فيني كاسبب                          |                  |               | 1 / 4/2                                                                        |             |
|                   | ارصفحه بمسائلتهم وسرم                               |                  | ۲۱۲<br>سوام   | (21/ 12                                                                        | 140         |
| ومرم              | مال سج اقتيام                                       | 140              | ۱۲۱۳          | رمل کابیان ۔                                                                   | 141         |
| 4                 | مال کے اقسام<br>مقدار زکاۃ مقرر کریکی صلحت          | 164              | 1             | قرباني مقرركر ينكى ضرورت وصلحت                                                 | 144         |
| 11                | زگوٰہ کے واسط نقین مرت کی صرورت<br>وصلحت۔           | 144              | 1             | زكوة كابيان ارصفحه التاسففه                                                    |             |
| 444               | ص چيزون پرزکاة لازم پراُنڪا ٻايان                   | 144              | 714           | زگوة كے معنی اور بیر کواس سے کیام اوہر-                                        | 1414        |
| 11                | وحيزين ألوة سفستنتا بين أنكابان                     | 149              | عربر          | ہمرر دی کے مختلف درہے ۔                                                        | 1414        |
|                   | (كؤة كي فرضيت صفحه ٢٣٧                              |                  | MA            |                                                                                | 140         |
| 11                | ر کواقاکس پر فرض ہے۔<br>زکواقاکس پر فرض ہے۔         | 1                | ייין          | لغلقات کے سمجھنے میں تو گونکا تخلطی کرنا۔<br>زکوۃ اورصد قامنے میں تدن ورمعاشرت | 144         |
|                   |                                                     | 1                | '''           | روه اور صدوت ما من ورف ترت<br>کے حق مین مفید مین یا غیر مفید -                 | <i>-</i> 11 |
|                   | مصارف زگوه كاسپان                                   |                  | 777           | أركوة ادرصدقات كاغلطاستعال.                                                    | 1 11        |
|                   | الشفحه استأسفه مسه                                  |                  | פיעין         | اسلام نے بغیرمچیوری قوی سوال کو                                                | 1 11        |
| عموم              | تصارف زکواهٔ آگهٔ مین -                             | IAI              |               | المام عُهُرايا-                                                                |             |

Ł

| ىپىر<br>مېنىد | مضمون                                                                   | نبثرار | <b>ب</b> نگ | مضمون                                                                              | مبرثمار |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|               | دافع بلاہوتیز باعث نجامی سق<br>ہوسکتا ہو ارصفحہ ۲۸۲ ناصفحہ ۲۸۲          |        |             | وه لوگ حبکوزگواه وصیفات مینا<br>منع منع منع ارسفی ۱۳۳۸ ماسفی ۱۳۸۰                  |         |
| 444           | بهام محساته نیک سلوک رناصد قهر<br>صدقه دیراحسان جنا نا درایا دینامنی به | ١٨٤    | مهم         | عنی اور صحیح اعصاً کوصفرویا جائز نبین<br>غنا کی مقدار                              | ۲۸۲     |
|               | مندوردیرسان به اورایاویا هما<br>لاعلمی مین نے وقع صد قد بھی             | 100    | 749         | آيام متبركها ورمقامات مقدسه مين                                                    | الماما  |
|               | باعث اجرم صفير ٢٨٣                                                      |        |             | سوال ناجار مین-<br>من کرده هیصور                                                   |         |
|               | صَّرِدِيتِهِ وقت ابتر کشِخص سے<br>کیجا ہے اِرسفی ۱۳۸۳ کاسفی ۱۳۸۸        | (      |             | صرقداور بدیکافرق صیفی ام ۲<br>صرقه کیلئی متول مشرطه نین<br>ارسفی مهم ما ماصفی ۱۲۷۱ |         |
| אאץ           | 1 1 1 1                                                                 |        | YMI         | صدقه کی ختلف صورتین ۔                                                              | 100     |
|               | مشرکین ان اب کے ساتھ صن سلوک ۔<br>رصد قات کی جقارت خورگو مامحنت         |        |             | صدقة واحبب صفة الهم                                                                |         |
|               | لى رغيب ہے صفحہ ١٩١٧ء ار                                                | 1      | 11          | صدة رعي الفطركي مقدار                                                              | -       |
|               | زُلُوْة وصُلِّ بِ سِيعَامِسًا بِسِيمِيعَ فِي<br>ترغيب - سنخه ۵ م ۲ -    |        |             | عنداعث تهذيب بفس اور                                                               |         |

## شمس لعلما وولا امولوي بي حب بي

الیتنامین امراء کامشغلهٔ ہمیشہ جنگ نے اورساغ قیمے رہا ہو گین چۈكەكونى كونى كليئەشتنا،سىخالىنېين، *داسلىخال خال ا*سىس ٔ وس بھی بائے جاتے ہیں جوظا ہری دولتمندی سے ساتھ علم فضل کی ولت سيحبى بهره وربين انهى ستنيات مين بهارے معززا ورمختم ت **نواب سير محر على حسن خان خ**لف الرست يد نواب ماراللا صروم بين-أجبل ملك ميرضعيف الاحتقادي كي عام ہواجل كئي ہواؤرتي سے مبتدی کٹ کوئی اسکے اٹر سے نہیں ہے! ضرورت کے لحاظ سے رباب نظر نے مختلف کتابین گھین کیکن اُن کاطرز بیان ایساتھا ىبتدى اوركم استعداداس سے فائدہ نہین اطھاسكے، خیاب

وصوف الصدريف اس ضرورت كومحسوس كياا ورقطرة الاس نام ایک کتاب نکھی جواسوقت ہمارے مپین نظر ہی۔اس کتاب کی . بصیت پر بی که تام مُهات مسائل کواس اندا زسیے سوال وجوا<del>رکے</del> ایرمن بیان کیا ہوکہ ایمعمع کی تجھ کا آدمی بخوبی تبھی ہے اوراُسکاڈ طمئن ہوجائے دلائل اُسی درجہکے بر ہانی اور فیٹینی ہیں صرف طرا ہان کا فرق ہوکہ شکل سے شکل مسئلہ آسان ہوجا تا ہے۔ ہمکوامید ہوکہ کتاب مقبول ہوگئ اور نواب صاحر میں صوف کو رقسم کی اوتصنیفات کا حصله دلائے گی۔ ۱۲-ايربل <u>زاواع</u>

زلا ب حرونعت اولىست برخاك د بخفتن سجودي ميتوان كرون درو دي ميتوار گفتن انسان کے زمانہ بیدائش سے لیکرائس وقت تک جبکہ وہ سن تیز کو بہوختیا ہے غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی تام روحانی اور ماقری ترقیق کا بھیدو وسوالون مین بھیا ہواہے جنگوانسانگویا اپنے ساتھ لیسکر پیدا ہوتا ہے م ومبی*ن هر کچی* کی زبان سے پہلے ہیل جوابتدائی و وسوال نکلتے ہیں وہ یہ ہیں کیا کہے اور کیون کے ہم ہلاکسوال بعنی کیا ہو انسان کی اُس فطری ستعداد کوظا ہرکر تاہیے جوقدرت نے تام ما دی اسٹیا کی ا دراکبِ حقیقت ا و راُن کے

فغ و ضرر<u>سے واقف ہونے کے لیے</u>انسان کوعطا کی ہے انسان اپنی آ ز نرگی تک اِنھین اشیا کے حاصل کرنے یا اُن کے صررسے بھنے کی کوٹ ش رتار بهتا ب ایفین اشیا کی تحلیل و ترکیب کا نام فلسفه وسائنس ہج ا و ریضین شیا کی ترتیب و تهذیب کا نام شاکستگی ا و رنظام ات دن سبعه و وسراسول لعینی لیو**ں ہے یہانسان کی اُس فطری قابلیت کی طرف** اشارہ کرتا ہے جواُ ن مًا م اسباب سے علاقہ رکھتی ہے جن اسباب سے وا قعات عالم اور قوانین طبعی کے سلسلہ کا بتہ لگتا ہے یہ سلسلہ بعض کے نز دیک طبیعیت عالم رجس کو مادّه کتے ہن اور بعض کے نز دیک ما و راے طبیعت نعینی ایک ڈ ا ت واحب الوجو دعلته العلل رثمتهي مووتا ہے يہ ہي د وسرا سوال بعني كيون سبعے درحقیقت تام مزاہب و کما لات روحانی کا سرشمیہ ہے ۔ اس تقریب پیمعلوم ہوگیا ہو گاکہ حبس طرح ہرانسان مین ما دّی ترقی کی صلاحیت فطر*ی سعے اُسی طرح ر*وحانی ترقی کی قابلیت بھی وہ ا<u>ینے</u> ساتھ لا تا ہے میں یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ انسان کے ساتھ ہی ساتھ وُنیا مین ند بهب کا خلور بهوا سب اس مین ک*ی شنبه نهین بهوسکتا که منی نف*ع ا نسان

کے ابتدائی زمانے مین جبکہ وہ طفولیت کے گہوا رہ مین تقااور اُس کے پاکست معصوم ول و دماغ کو مختلف خیا لات او رمتضاً دادر اکات نے مکدر نہین کیا تقااس وقت تک ظاہرے کہ جو جو اُس کے ول و دماغ نے تا زگی

عاصل کی ہوگی وہ فطرت کے پاک صا ف حیثمہ سے حاصل کی ہوگی حیس کا یا نی موتی سا بیکتا ہوگا اور مرشم کی گرد وغبارا و رخس وخاشاک سے یاک ہوگا حب اُس معصوم انسان نے کیلی کی کڑک با ول کی گرج شنی ہوگی اُ ندھیون کا زور وشور دريا ؤن كاللاطم وطوفان دكھا ہوگا اور خونخ ار درندون اورخطرناك إؤن سے اس کوسابقہ ٹرا ہوگا اور کھڑا س نے اسنے کو ہرطرف مجبوریون سسے گھرا ہوا یا یا ہوگا تو یقینیًا اُس کاخیال ہر کھر کرسب سے پہلے ایک ایسی اعلیٰ طاقت کی طرفت رقیع ہوا ہوگا جوا ن سب قو تو ن سے بالاتر ہوئندا و ندتعالیٰ نے سی فطرت انسانی کی تصویر صرت ایراہیم کے قصتہ کے بیرا یہ مین اِ ن عمدہ الفاظ تَنْ يِنْكَ يُرِي إِبْرَا هِنِبَرَ مَلَكُو تَ السيطرح بهم امرابيم كوآسان وزمين كا أنتظام دكهاني الستملوات والارض وليككون گے تاکہ و ہ (کا مل) یقین کر مٹیوا لوٹنین سے ہوجا دین مِنَ الْمُوْقِينِ إِنَ مَلَمَّا جَنَّ توجب أن بررات مياً كُنَّى أن كوابك ستاره نظراً يا عَلَيْهِ النَّيْلُ رَاحَكُولَبًا عَ (اوراُ سکو وکھکر) گئے کہنے کیہی میرا پر و روگا رہے قَالَ هَٰذَارَتِيْ فَلَمُّنَا آحَتُ لَ يرجب وه عزوب ہوگيا او بوك كدعزوب ہوجانے قَالَ لا أَحِبُ الْاصِلِينَ فَلَمَّا والى حيزون كوتومين سيندنهين كرتا (كەخدامان بون مَا الْقَدَمَرِبُ إِنْقُامِتَ الْ يرحب جاندكو وكلياكه يراحكمكار إب توسك كيفي هلكاريق ع ف الماق ال ېې ميرامړ وروگار ۶۶ ځرجب ( د ه مجي )غروب بهوگياتو

قَالَ لَيْنَ لَكُونِي لِيَ لَهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا و کھا ویکا و مبتیک بین (بھی) گمراہ لوگو ن مین مِنَ الْقَوْمِ الشَّالِّينَ فَالمَّاكَا ا بوجا وْنْكَا يَرْجِبِ سورج كو د مكيها كديْر احْبُكْكا ريا به النُّمُسَ بَانِهَةً قَالَ هَلَا أَرَيُّ وَلِّعْ کُنے یہ ہی میرا رور د گارہے کہ یہ (سسے) هُلَاَ الْكُبُرُةِ فَكُمَّا أَفَالَتُ فَتَالَ ا برا ریمی نه چهرب (وه بهی) عروب بهو کیا تو لِقَوْمِ إِنِّي جَرِيْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِنِّيْ وَمَعْصَتُ وَجْمِعِيَ لِلَّانِ عَ اللَّهِ عَلَى إِلَّ إِلَى وَمِ سِفَاطِبٍ اور ) بوك كريما يُواجن جزونكو فَطَرَ السَّهُ مَلَوَا مِنْ وَأَلَا سُ صَلَ الْمُرْكِ رَمُدًا الْنَةَ وِين تَوَا نِسَا لِعَلَق رَصْ أَوْ حَسَنِيْ عَا وَمَتَ السَّامِنِ لِي عَيْنُوا يَكَ بِي كَابِورُا مِيْارُخُ اُسى (ذاته ياك كيطون كرياً! جينة آسان د زمين كو منا يا دريد يقى مشركونمين نهيد منون برحال حبب انسان نے طفولیت کے گہوا رہ سے اگے قدم بڑھایا تونئے نئے تجربے نئی نئی معلومات نئے نئے مناظرانس کو بیش اسٹے طبیعیتون کے اختلا من عقلون کے مختلف درجات ا و رمعلو مات کے فرق مراتب كى وجرسے وہ إكتيل حسكانام مزمب ب وہ بھى ايك حالت برقائم زبا ا و رختلف وقتون مین مختلف مذہبون کی منبیا دیڑ می اُ ن مین سے ہبت سے مذا ہب توالیسے ہیں جوز مانے کے ساتھ مٹکئی اورکت ابون میں اُن کا ذکر باقی رنگیا اور بهت سه مذا مهب ایسه مین جواس وقت تک قائم بین با اینهمه اگرتام الگی کھیلی موعودہ او رغیر موجودہ مذا ہب کی تبنیا دیر نظر تعمق سے و کھیا

<u>ہ تو وہ ان تین نمبرون مین سے کسی ایک منبر مین س</u> را )انسان کیمی مثل نباتا ت وجا دات کے ایک مخلوق ہے م بین سے ایک فضل قسم ہے اسی زمین سے ببیدا ہوتا اسی زمین کی بیدا وا را وقات کرتا اور اسی زمین مین مرنے کے بعد ملجا تاہے لہذا انسان کا ں اِتنا ہی ہونا چاہیئے کہ وہ اپنی تام تر کو*سٹسش حب*مانی لذنون کی طرف ں رکھے اور موجو وات وُنیاسے بقد رطاقت بشری فائدہ حصل کرنے کی ش کر تارہے اس کے سوبوچکر ہے و ہسب و ہم وجنیا ل ہے اور انصلہ ہے کیونکہ اس عالم کا ُنا ت میں حو <u>کھ</u> ہے اُ دانه *هم جانت*ة بين او رنه حان سكته بين-انسان حسر طرح صرف عبم كانام نهين سبے بلکه اُس مين ايك ہے جس کا نام روح یانفس ناطقہ ہے اسی طرح اس وُ نیا کا وات ہی پرتمام نہیں ہوتاجنمین آئے دن تغیرات را کرتے مین ملکه اِن موجودات پر کو نځاد علیٰ طاقت متصرف او رحکمرا ن سبے واقعات عا<mark>م</mark> سے پیھی ٹابت ہوتاہے کہ ڈنیا دا رکمجن سبے اور سرا پامصائر معمو رہے بیان کی راحت وخوشی ایک آنی خواب ہے اس لیے اس دُنیا مین صرف بیسے کہ وہ شب ور وزر آیا صات شافہ تجا ہوا تِ نفنش کشی ا وراً میں اعلیٰ طاقت کی پرشش مین اپنی زندگی *سکے* 

دن پورے کیا کرے اور آجر کا را یک دن اس وجو دفانی کو چھوٹر کراُ س اعلیٰ .

طاقت سے جاسکے ۔ ۔

(قمیر سر) انسان مرکب ہے جہم ورفح سے اور رفح ایک جوہرقائم بالذات ہے جس کے ادنی ترین اجزا الکٹرسٹی اور اہتھ ہیں اور جس کامبدا اور تیزوہ علی طاقت ہے جوتام ہا تری اور غیر ما تری اشیار متصرف ہج اسی اعتبار سے انسان کے ذاتی فرائض بھی دونسم کے ہیں ایک فرض انسان کا موجو دات عالم سے بقد رطاقت بشری فائدہ صل کر نا اور جہانی لذت وار ام سے مستفید ہونا ہے دوئشر افرض انسان کا اُس اعلی طاقت کے نور بھیں سے دل کو روشن کرنا اور طبیعت عالم کے قوانین صانع عالم کی مضی کا بیتہ لگا کر تذکیۂ نفس اور

کرنا او رطبیعت عالم کے توانین صابع عالم کی مرضی کا با تهذیب اِضلاق مین کومث بش کرناہے۔

اسی طرح تام دُنیا کے مذہبون کی اصوبی تعلیم مین خُذاا ور ما بی مذہب کا انابقد مرنے کے و وسری زندگی کا پیش آنا تهذیب اخلاق مین کو ششش کرنا قریب قریب کیسان ہین اِن مین جیندان تخالف نہین اگر کھی صندق ہوسکتا ہے۔ تو کمال یانقص کا ہوسکتا ہے فروعی تعلیم العبتہ وُنیا کے تام مذہبون مین بہت کھی مختلف ہے اس اختلاف کا سبب کھی تو و و بنیا دی اُصول ہوتے ہیں جن رئیسی مذہب کی نبیا در کھی گئی ہے اور زیادہ تربیا ختلاف اُس ملک کی اب و بواز مانہ کی رفتارا و راس قوم کی خصلت سے تعلق کھتا ہو جس قوم مین اب و ہواز مانہ کی رفتارا و راس قوم کی خصلت سے تعلق کھتا ہو جس قوم مین

كەأس زىهب كابانى گزراسے۔

فلسفی مذہب مین خداا و ربانی مذہب کا اعتقا دجود حقیقت تهذیبِ
نفس ا و رکمیلِ اخلاق کے حق مین روح روان ہوسٹ مل نہیں ہوتا گر تہذیبِ
نفس ا و رکمیلِ اخلاق کونسفی مذہب بھی تسلیم کر تاہے او را س کے نکات و
حقائق سمجھنے پرختی کے ساتھ زور دیتاہے فلسفی ا و رغیر فلسفی مذہب مین صرف
اتنافرق ہے کہ خالص مذہبی آ دمی ایک ازبی ا و را بدی بہتی کو حاضرو ناظر جائز
اینے تام فرائض کو بجا لا تاہے او رآئندہ زندگی کی توقع پرجس کو موجودہ زندگی
کائیتہ کہنا جا ہے اپند ازار مدید کی اپنی زندگی کے جندرو زہ ضرورتون کو میزنظ
کسی آئندہ قوی او ربائدا را میدکی اپنی زندگی کے جندرو زہ ضرورتون کو میزنظ
رکھکوانینے فرائض کی انجام و ہی مین لگار بہتاہے صل حقیقت تام مذا ہمب کی
یہ ہے اِخمین اُصول پر ہا رہے موجودہ زمانے میں جو شہور مذا ہم قبائم وجا ری
بین وہ یہ بین بو قوہ ہمند و پارتی ہیں جوی عیشائی مسلمان۔
بین وہ یہ بین بو قوہ ہمند و پارتی ہیں جوی عیشائی مسلمان۔
بین وہ یہ بین بو قوہ ہمند و پارتی ہو دی عیشائی مسلمان۔

بولوہ نرم ب کے لوگ ذات باری کے منگر ہیں اور زندگی کو بری سسے تعبیر کرتے ہیں اور روح کے فتا کرنے پر آ اوہ رہنے کو کما لِ انسانی خیال کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔

مهندوا و رمصری متعدد دیوتا وُن کو پوجتے ہیں اور انسان کوکرم کے سلسلہ نیا د ابستہ سمجھتے ہیں اور آ واگون کے جس کوناسنج بھی کہتے ہیں متقد ہیں - پارٹسی دوواجب الوجو دون کومانتے ہیں ایک کا نام پزدان بعنی خالقِ خبر وردوسٹرے کا نام اہرمن بعنی خالق شرہے۔ عیساً نی تنلیب کے معتقد ہیں اور حیما نیت کو گناہ سے تعبیر کرتے ہیں اُنکا

یعای پیسات سعد بین اور به بیست و حادث بیر راس بین او این است کے غلبہ سے نیج قول ہے کہ انسان اپنی فطری کمزوری کے سبب جبمانیت کے غلبہ سے نیج نہین سکتا اس سے اس کمی کے پورا کرنے کے لئے خدانے اپنے اکلوتے بیٹے

عىيىلى مسيح كو دُنيا مين هيجرتام آدميون كى جانب سے قربان كرايا تاكه تام بنى نوعِ آدم اُسپرايان لاكرنجات يا نے كے ستى ہوجا دين -

ہ پیریاں مار رہائے ہے ہے۔ اس میں ہوتا ہے۔ بیودی ایک خدا کا اقرار کرتے ہین گرحضرت عزیر کوخدا کا بیٹا بتاتے ہین نا بوت سکینہ کوجس رکر قبین کی تصویر بین بنی ہوتی ہین سامنے رکھکر ا رکا ن

عبا دت بجا لاتے ہیں ۔ مشلمان ایک خدا کو مانتے ہین او راٹس کو وحدہ لانشر مکیب لہر جانتے میں میں گئے کی نغریب میں ایک در بھا تسمحیۃ مدے نو نکریز کر ہے ایص

مین اور زندگی کوایک نغمت اور دُنیا کودا راهل سمجتے بین اُنگے نز دیک خاص خدا پرستی اور دنیا داری لازم ومازوم بین-

و هریجن کولا ذهب کها جا تا ہے اُن کاعقیدہ ہے کہ انسان کوخاص اپنے سلئے زندہ رہنا جا ہیئے اور چونکہ انسان کی زندگی اور اُسکی راحت کا مدار لینے ابنا پی عائمت پرموقوف ہے اس لئے آومی کو اپنی قوم کی ہمدردی اور اپنے اہل ملک کی مدد لازم ہے۔

إن سب مذا بهب مین هجی اندرونی تفریقین ا ذراختلا فات کثرت سه ہن اگر کو بی ہومی ان سب منہا ہیں کے اصول وفرقع کی کا مل تحقیق کرنا <u>جات</u> تو نامکن ہے کسی طرح اُس کی زندگی ونٹ انہین کرسکتی ا و را گریذ ہی تھیق۔ رو کا رنه رسطه ۱ و را که منبد کئے اسینے آبائی مذہب پرحلاحات و او لاً توبیا کی اندھی تقلیہ ہوگی حواس کو گمرا ہی ا ور پینجتی کے عمیق غ**ار مین** نے کرے گ قطع نظراس کے اگر ما لفرض وہ راہ راست پربھی ہونتب بھی یہ ماہت اُس کی غونت<sup>ق م</sup>تی کهی جا وے گی نه کما ل انسا بی ا ورا گروشخص گمرا ہی پیسے جبیباً کا کتروکھیا جا تاہے تواُس کو نہصرف اِس زندگی مین اُسکی با و اسٹن اُٹھا ناپڑے گی ملکہ اُس رى زندگى مين بھي اُس كواپنى غلطى يرفقصان اور ندامت كامتحل ہونا يرك گا انسان کیم عقل ونترع مزمین خقیق سے بالکل بے لگا وُنہین رہ سکتا۔ ا گلے زیائے میں ج یقین کا زمانہ کہا حاسکتا ہے تام اہل مذا ہب کو اپنی مرمهیی با بقان برگو و ه کیسے ہی عجیب ا و رحیرت انگیز ہون دل سے لیتین ہوا کر تا تفائس زمانے مین مزہبی تحقیق ا وریجت ومباحثہ کاطریقہ بھی نہایت سا وہ سہل ا وراس زما نے کے طریقۂ تحقیق سے جُدا گا نہ تقا ایک فریق اپنے مذہب کی خوبی د وسرے فرن کی مذہبی کمزوریان دکھاکر ثابت کرنے کی کومٹ ستر كرتا تقا مذہب كے بنيا دى اُصول يا مذہب كى اُصوبى تعليم سے توجيندا ن بحث نهین کی جاتی تقی کیونکه اُن مین کلیر زیاده اختلات نهین بوتا تھا جو کھ

<u>.</u> <u>ت هوتی تقی وه زیاده تر فروعی ا و را کا برمذیه ب</u> نەترقى علم ورعقل ونطرت كا زما نەسىم يا يون كهوكه تنك كا نے میں کوئی یا ت کیسی ہی ہوا و رخوا ہ کیسے ہی مزرگ کے نے کا کا مل بقیر*ن ہ*واُ س وقت کا ے تک اُس کے میج ہو۔ ت سېچ نهين ما ني جا تي مغر بي مٺ ليه استدلال سب کوبدل دیاہے اس زمانے مین توکسی ایک مزہب کا اپنی بقائم رہجا ناتعجب خیزمعلوم ہو تاہیے حیرجا مُیکہ اپنی صداقت کو نلیم کرانا بین سبب ہے کہ جولوگ مذہبی معلو مات نہین رکھتے سے ہبت کھے بے پر وا ہ نظراً-بین ا و رجولوگ <u>نگر</u> مذہبی معلومات رکھتے ہین وہ اپنے مذہب مین کتربیونت بے اور اُس کو چینچ تا ن کرعقل و فطرت کے موا فق بنانے کی کوشہ تے ہین مگریہ یا در کھنا جا ہے کہ کسی مذہب کوعقل و فطرت کے موافق

بناناا وربابت بيعا وركسي مذمهب كاعقل وفطرت كے موافق ہونا اور بے بس اس مات کی آزمایش اور حق و باطل کے بھاننے کوا یک يسے معیار کی ضرورت ہے جوتام نزہرون سے مکیسا ن نسبت رکھتا ہوا و ر اُن تمام با تون بریث مل ہوجوا کی*ک سیتے مذہرے کے لئے صرو ری ہو*ن تاک بے ذریعے سے تام مذہبون کے صرف بنیا دی اُصول اور ابتدائی <sup>میا</sup>

ہی سے واقت ہونے کے بعد یا سانی یہ فیصلہ کیا جاسکے کہ درحقیقت ک لی بنیاد حقیقی سجا دئی رر تھی گئی سیج ہا رہے زیانے میں جیٹسٹماً ت کہ اُصول ف محرطو ریشلیم کرلے گئے ہیں اُن پرنظر کرکے اُمو ر مذکو رہُ ویل کومعیار الم**نبرا**) تام کائنات خدا کافعل ہے اہذا جوالها می قانون خداسے منسو س ہولازم ہے کہ عالم کا ننات کے طبعی قوا نین کے مخالف نہوا و رحبس فطرت م ہ خدانے وُنیا کو پیڈا کیا ہے اُس رِصراحت کے ساتھ د لالت کرتا ہو نہ یہ کہ ناوبلات سے اُس کوموا فق فطرت ثابت کیا جا وہے۔ منيرم ) و عقل انساني كے يھي خلاف نهوكيونكه اگراسيا بوگا تو لوگو كي عقلين ے قبول کرنے یا نہ کرنے مین کسی مواخذہ کی فرمہ دا رنز ہیں گی- ہان عقال تخضی کی مخالف اگر طیے باتین ہون توحرج نہین کیونکہ د و نون میں ٹرا اگہرا هم برسا) حب طرح روحانی ا ورحیها نی حالتین ا و رصرو رتین جُداحُدا ہیں ایک اللہ ائس كوروحاني ا ورحبهاني د ويؤن قسم كي صرور تون بريثا مل بونا چاسيئے . لمبيرته) وه على طرليقية سيسخت ا ورنا قابل برد انشت نهوا وردييا كے مختلف حصون ا ورفختگف ز ما نونمین یا سا نی قابل عمل ہو ۔ پرهه) اُس مین ا ول تو کو ای استثنا نهوا و را گرمض ستنینات لا زمی بهو ن

ر بها بیت صراحت کے ساتھ اُس کی نیٹر کے اُس قانون الها می مین مند جہو۔ رقم پرو) وہ تام تراصول مسا وات زمینی ہو یا د شاق گدا عالم وجا ہل غنی ومفلس مالک وملوک مرد وعورت سب پر مکیسان موثر ہو۔

( کمنیر کے ) و ہ اُس فطری آ زا دی مین مزاحم ہنوجو ہرانسان کو قدرت سے عطا ہوئی ہے ملکہ و ہ اُس فطری آ زا د می کااُس حد تک معا و ن ہوجب تک کہ اُس سے عام مفاسد پیدا ہونے کا احتمال ہنو۔

(منبردم) وه مذهبی منافرت پیداگرنی اور مذهبی جبرسه پاک هوکیونکه مذهبی منافرت سه عدا وت کوتر تی اور تَدَّیْن خرابیان بپیدا هوتی بین -منافرت سه عدا وت کوتر تی اور تَدَّیْن خرابیان بپیدا هوتی بین -

( لمنبر ۹) و ه انسان کواسطلے زین خلوق ہونے کا یقین د لا کرا و رخلا فت آگئی کا اُس کوستی تھراکرتام روحانی کما لات ا و رما ڈی ترقیات کوانسانی سعی وکوٹش کانیتے متبلاتا ہو۔

ر منهبرزا ) اُس مین مذہبی ارکان تو قلیل ہون تا کہ لوگون کوعمل میں کسی قسم کی و شوا رمی نهو مگراُن ارکا ن سے وہ سب فوائدلطو رنتجہ بیبدا ہوتے ہون جو اخلاقی ا ورعملی ترقی کے لیئے لازمی ا و رضرو رمی نہین ہیں۔

میرایقین ہے کہ اگر کوئی شخص طفن ٹرے ول اور بے تعصب آنکھ سے ماری اللہ میں منتال میں منتال میں میں انتقاد میں میں انتقاد میں میں اللہ میں میں انتقاد میں میں اللہ میں میں م

اِس معیارے مطابق جب مختلف مذہبون پروُنیا کی گری نظر ڈالے گا تو اُس کو اعتراف کرنا پڑے گا کہ جو مذہب اس معیا رپر کھیک اُتر سکتا ہے۔

ے خوشی سے اوراُس کی رفرح کو اطمینان سسے اوراُس کے نیکم را دون کو روحانی ا در تنزنی برکتون سے بھر دے گی۔ س ا و رسخت افسوس کامقام ہے کہ وہ ہی اسلام جس۔ بخطرز ندگی عطا کی حوکیجی کسی محد کونصیب نہیں ہوسکتی جس۔ حَقّ عَهْرا یاحیں نے خونخوار دشمنو ن کوبھا ٹی ما رہے۔ ل*ا م<sub>ا آج</sub>سلما نون کی تفریق ا و ربرطرح کی ذ*لت وا فلاس ہے سلمان کا نام زبان پرآتے ہی کا ہی ورشک ص وا فلاس کی مجیم صورت آ کھون کے سامنے آکر کھڑمی ہوجا تی ہے ِغرصنی ہم مین کو سٹ کو سٹ کر*بھری ہے بھیاک سے ہ*کوعا رنہین امیرون س جانتے ہیں توایما ن ودیانت کو گھرکے طاق پر دکھکرجاتے ہیں ۔ مامه تشبيج بها رسي جامع علوم معقول ومنقول حاوى فرق اصول ہو۔ ی دلیل ہے نذرونیا زہاری وجرمعات اوراکل حلال ہے گویا بغو ذیا ما

کی تا ب لاسلین بعض آنھیں جہنین صلاحیت تو باقی تھی گر روشنی کی عا و ی نر ہین تھیس علم کی روشنی نے اُن میں چکا ند پیدا کر دی اور اُنکی نظرخیرہ ہوگئی نطرة الاسلام

ن کوا چھے ٹرے کا متیززیا اور تن لوگون کو قدرت نے حتیم لصیرت الیسی طا قتو رعطا کی تقی کہ وہ علم کی تیزسی تیزروشنی کو آبسانی بر واشٹ کرسکے وہ سعلم کی روشنی سے خو و بھی فیضیا ب ہوئے اوراُ نھون نے و وسرون و بھی اُس سے فیضیا ب کیا اس طرح براس زما نے مین چینقسم کے گرو ہسلمانو<sup>ن</sup> برا ہوگئے ایک گروہ تو وہ ہے جولکیر کا فقیرا و رتقلید کا ولدا د ہرا کیٹشم کی علمی وعلی ترقی کو خالف ِ اسلام مجھتا ہے اُس کا قول ہے کہ ہما متهاختیا رکزنا چاہئے جس یا گلے بزرگ چلے آئے ہین درحقیقہ یخال نهایت عده اورسحانیٔ کے بالکل قربیب تھا بشرطیکہ ہمار۔ وه بهی اسلام بوتاحس برز ما نهٔ هجرت مین انخصرت صلعم سے لیکر صحابة کس سکلے عمل رہا ہے اور جو قرآن مجید کے ما بین الدفتین محفوظ ومر قوم ہے گریقیمتی سے ہما رہے پاس نہ تووہ پاک ولولہ اور جدیہ ہے اور نہ وہ کیا سچا تھیٹ سلا جاراموجوده اسلام **تو وه بی مج**وعهٔ رسوم وا **دیام سب**ے حبس کواُنس خالصل *م* سے کو ڈئی مناسبت ہی نہیں افسوس ہے کہ ایک جم عفیرسلما نو ن کا اسی غلط خیا بی مین مبتلا ہے اور خُدا کی اُس خفکی میں گر فتارہے جواُ ن سے پہلے قوم ہیو دیراُس کی مبرکر دا ریون کی وجسسے ہو فئی تقی اور اب تک قالمُ سبے ضرا ونرتعالى فرماتا م فريت اللهم الذلة والسكنة وياؤا بغضيمن الله دوسراگروه وه به جونقليد كوئراا ورتحقيق واجتما دكوضروري خيال كرتاسيد

روه اُس طریقیٰعل اور دائرهٔ تحقیق سے باہرقدم رکھنا نہیں جا ہتاجس پراگلے ا ورفقها کاعل درآ مدر ہاہے اس گر وہ کے خیال مین کبھی ہے باست ہی نہیں گزر نی کہ اسکلےعلما اورمجہّدین خبون نے بظا ہر ریضلات سلف صالحین کے نئے نئے اصول کلام وصع کئے اور تقیق کے میدا ن میں قدم رکھا آتست اس کاسبب کیا تھا اصّل پرہے کہ وہ یہ ہی زمانہ کا اقتصاا و رہنگائی صرو رتین تھیں جنون نے پرنئے راستے تائید حق کے پیدا کرنے کے قویرکون بات ا نع ہے کہ جونئی قسم کی صرو رتین آج کل بپیدا ہوئی ہیں اُ ن کے کھا ظ سے ، حديد علم كلام كے أصول مرضع كئے جا وين -راگرده مهذب تعکیم یافته حضرات کایسے جوانیے کو بڑااً زا دخیال کر تاہیے ی تک کم آزادی کیے جوسن میں بعض ناعا قبت اندیش مزہب کو مانع ترقی فیا ل کرتے ہیں مگر درحقیقت یہ گروہ بھی مثل گروہ سابت کے ہر ہر قدم پر پورپ لی تقلید کرتاہے اور آتھیں بند کرکے مغربی خیا لات کے راستے برحایتا ہے رق اتنا ہو کہ بہلا گروہ المُرُحِبِّندین اورعلمائ لعت کی تقلب کرتا ہے اور میر تیسرا وه اسحا **ق نیوش بکین ا و ر** هرری<sup>ی</sup> اسنیسر وغیره کی <sup>ای</sup>س کاحیّال نه کبهی اس طرف رحوع ہوتاہے کہ یو رہ یا وجو دیر قی دہریت او رسائنس کے جناک مذہب کے حلقُہ اطاعت سے سر با ہرزخال سکا اور ندکیجی پہ گر و ہاسات غوركر تاسبے كەيورپ كو حو گيوسرملنېدى اور ما دّى ترقى نصيبىي بى دەصرا مىڭ م کی ترقی کا حامی با کراینی قوم کی ترقی تهندسی ۱ و تعلیه مے طلبا کی نظرسے (جواکٹر زہبی معلومات سے

ے جوتام اہم مسائل اسلام ریشا مل ہوا ورمیتہ ناياب ذخيره كحجز وعظم بين بطورسوال وجواب اس طرح برزرتيب عا و بن کہ دو بات کھی جا وے ساتھ ہی اُ سے کو ڈئی آبیت یا حدیث بھی مضمون کی فل کیجا وے تاکہ کسی غیر زیہب کے شخص کو بھی احتا ل وبل كانه گزرى دورج اسجاعلما يسلعت كى مستن تصنيفات بے درج کیے جا وین تاکہ عام طور ریبلک کومعلوم ہوجا و سے کہ *ے کرا م نے بھی کیسی کیسی اسلامی اور قومی خدمتین کی*ن ہیں حیانچہ اسی اسکیم سے مطابق میں ایک کتاب مبتدی طلبا کے لیے قبل اس ہے شائع کرچکا ہون حیں کا نام شریعیت الاسلام ہو وہ کتا ب ضامین نهین ہے بلکہ کتاب درۃ العبام بیرفی العقائمہ والعبادات ر بینه کا ترجمبہ ہے جوا کیب مصرکے فاصل *سیر حرافیندی کی تصنی*ف سیےا ور مدار ائیرمصرمین داخل کورس ہے اسی سلسلہ کی بیاب د وسری کتا ہے۔ عِس كانام فظرت الاسلام ہے اس كتا كلِّ مين بالفعل ہيلاحصہ بيكاب مين پیش کرتا ہون بیصتہ عقائدُ وعیا دات پرشا مل ہے اس کتاب کے باتی ے حصے بھی امید ہو کہ وریز مانے مین تا رہوکر شائع کیے جا و منگر جرمعتبہ

نظرت الاسلام اور مستند كما بون كے مصابین سے اس بہلے حصے بین فائدہ اُٹھا یا گیاہے وہ یہ بین قرآن مجید صحیح مسلم مشکوتہ المصابیج ۔ اخیاء العلوم ۔ کیمیا ہے سعادت جو آلبالغہ۔ ترجان القرآن ۔ البجر العلوم ۔ رسائل آبن جمیعہ ۔ خطبات احربیا ترجی افتار میں میں انتہا ہے ایس میں انتہا تعنيرالقرآن-تهذيب الاخلاق الغزالي علم آلكام - الفار وق تتدن علم الكام - الفار وق تتدن عرا المدينة والاسلام - آلنظر في المدينة والاسلام - آلنظر في المعنى مسائل الا امم الهام الوحا مرمرالغزالي ج

## حصرُ اول مزہب کی تعربیت

(۱) سوال منهب کیا جزید ؟
جواب منهب کیا جزید ؟
جواب منهب اس انتیاز کانام ہے جسکے سب سے انسانون کے افعال الیصے یا بڑے یا ندا ہے اور خابر کے جاتے ہی کو کہ اگر میں تمیز و تنائم مندر کھی جائے تو کو کرکسی ایک خدا ہوں خابر کی جائے ہیں کو کو کو کھی جائے تو کو کہ کہ ایک خوا یا کہ ایک شخص نے بینی برخ الله سے بوجھا کہ ایمان کیا چیز ہے ؟ آپ سے فرما یا لافات سے خوا یہ کہ ایک تجاول کی ایک ترائی تھی کہ اللہ کی تابی کھیا لئی تجاول کو الرسی سے دوایت ہو کہ آپ نے فرما یا الکی بینی الله تابی کھیا گئی اللہ کے بیا تا کہ اللہ کے بین اللہ کے بینے کہ والے میں کا میں کا میں کا اللہ کی بینی اللہ کے بینے کے دین نام ہے خوا ہی کا دو کہ اللہ کو بینی اللہ کی بینی اللہ کے بینے کے دین نام ہے خوا ہی کا دو کہ کہ اللہ کی بینی اللہ کی بینی اللہ کے بین نام ہے خوا ہی کا دو کہ کہ اللہ کی بینی اللہ کی بین اللہ کے بین نام ہے خوا ہی کا دو کہ کی اللہ کی بین اللہ کی بیا کی بین کی بین

مزابهب كى كثرت

ı )سوال يجب بُرائي معلائي کي تميز کا نام ندمب ہو توجا ہيے *ا* ونیا کا ایک ہی ندم ب ہو۔ گرہم تو برخلاف اسکے وُنیا میں مہت سے مختلف ندا بہب یاتے ہین۔ اگر میر کہاجا وے کہ وہ سب اسی صول پرمبنی ہین تو پیمرائین *مقدر کثرت سے اختلا ف کیون ہے اور اس اختلا ف کی باعث کون چیز ہو ہ* **جواب - ابتدا بے طلقت مین توسب آدمی ایک ہی مزیب پرستھے لیکن تعد** مين حبب بني نوع إنسان مجتلف مقامات مين پچيلے اور مختلف ملكون كي آب م بَواكْ انبرارٌ كيا توا كم مزاج أبكي طبيعت أنكي توميت أنكي معاشرت وراسك خيالات بين تبديلي واقع بونئ بهانتك كه وه خيال حبيكا نام مذرب أسين بھی رفتہ رفتہ بہت سے ناقص افہام ہے ال اوبام خاندانی اور ملکی رسوم شا مل ہوتے گئے اور ہر قوم اور ہر ملک بلکہ ہر فرد بشر مین وہ خیال تدم سبی عن اوربعض اعتبارون سے تضاد ہواگیا ۔اسی انتلان نہ ہی کے نے کے لیے خدانے ہزر مانہ ہر قوم اور مرطک مین اپنے پنیمبر بھیجے سے يداكي حبياكة فران مجيدين مركورب مكان النَّاسُ أحدَّ قَا وَالْحِكَاةُ فبعت الله التي ين مكتشرين ومُن إين وَاسْرَلَ معهم الكيتاب بالمحق ليخصص حريان الناس فيمااختكفواف

شروع مین سب لوگ ایک ہی دین اسکھتے تھے (پھرآ نسمین لگے اختلات کرنے تو) ا ملانے پیغمبر بھیجے جو(ایمان والون کوخوشنو دی خدا کی)خوشخبری نستیے اور ( کافرونکو غلاب آلهی سے) ڈراتے اور اُ کی معرفت سجی کتابین جیجین تاکہ جن باتون میں لوگ اختلات كرام بين كتاب آلمى أنين أن باتون كافيصله كراس وَإِنْ مِنْ أَمْسَاقِ ﴾ ﴿ خَلَافِيْهِ ۚ أَنَانِ يُرْكُ كُونُ إِنِيا فرقه نهين جبهين دُّرانے والا (پيغمبر) مُ كُزرا ہو -وَلِحَ لِي قَوْمِهِ الرِّهِ مِرْوَم كَ واسط ايك راه بتان والا ہوا ہے وَلِكُلُّ اُمَّا فِي رَّسُولُ مُرَّرُوه كَيْكِ ايك بنيمير ب تعجب يه هو كه مِرْقُوم مِرْفَرَقه مِلْكَبْمِرْضُ کو میر پی نقین ہے کہ میرا ہی حیال تعینی مذہب اورسب اوگون کے حیالون سے سیا ا وراجھاہے - اصول مذہرے اعتبار سے دکھوتو ہالے موجود ہ زمانہ مین مشہور مْدَا سِهِب بِيهِين - بِيَوْدَى عِنْسًا ئي مِجْرَشِّي بِسُتَ يَرْتُ مِيْسَتَ - ا وَرُسلماً ن - اِنْبِين حب طرح یهودی اورسلمان ایک خدا پر اعتقاد کامل رکھتے بین اُسیطرے مجوسی برزدان اور الهرمن دوخدا وُن برا ورعيسا ئي باتُ بَتْيَا ور رفح آلقدس تين خدا وُن براور مَهْمَا ورسطرى لينة تينتيس كرور ديوتا وُن يراعقاد كامل كففي بين-

#### اعقادي تعرفي

(سو) سوال - یہ اعتقاد کیا چیز ہے ۔ ؟ چوا پ - اعتقاد دل کے اُس فغل کا نام ہرجس سے یہ تمام مختلف ورمتضا د

نیالات جو مُرمہب کہلائے جاتے ہین پیدا ہوتے ہیں۔ ارن بے دلیل اور بن مجھے خیالات کالوگون کی طبیعت پرایساسخت اثر ہوما ہو کہ وہ اثرانسان کے تمام ا يرا ورقدرتي جذبات پرجُوسمين پيداكيے گئے ٻين جِها جا اب اور جِ جَرَبُ اور ولولہ اُن جے ہوے بے دلیل خیالات سے انسانون کی طبیعت پر ہوتا ہو کسی و وسری چیز سے نہین ہوتا گو کہ اُس د وسری چیز کے سیحے ا دربیتینی ہونے کے لیے لیسی ہی عمرہ عمرہ دللین اور قطعی ثبوت موجو دمون قرآن مجید مین فرمایا ہے وک<sup>ی</sup>ن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وُكُلِالنَّصَارِي حَتَّى تَتَّيْبِعَ مِلْكَعُ وَعُلْلِ رُفْكَةَ الله هُوَالْهُ لِذِي وَلَيْنِ اللَّهِ عُتَ أَهُواءَهُ مُ يَعِمُ ٱلَّذِي حَبَّاءَ لَحَينِ الْعِلْمُ مَالَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ قَالِيٌّ فَي لَقِيدُ إِوركَ مِنْ مِيرِنْ تُوسِوري مُسْكِعِي رضامنا ہو بیگے اور نہ نصاری ہی (تسے راضی ہو بیگے) تا و قلیکہ تم انھیں کا مذہب اختیار رنه) كرو (كبيغيران لوگون-سے) كهوكه الله كى بدايت ويرى (اصلى) بدايت جي ور (المصنیمر) اگریم اسکے بعد کہ متحارے پاس علم ( یعنی قرآن ) آپچا ہے آئکی خوا ہشون بر پہلے تو ( پھر ) مکوخدا (کے غضب) سے (بچالے والا) نہ کو تی د وست بونه مردگار-رمهم ) سبوال جبکه تمام زمهی خیالات کا مداخض د لوینکه اعتقاد اورخوام شات يريخهراا دروه ايك دوسرے سيے مختلف اورمتصنا دعڤهرے تو بھراُنين سسے ى ايك كوهمي سيحيح يا غلط قرار نسينے كى كوئى وجهنين مؤمكتى ۔ ايسا كرنا درحقيقسة

# سیجے مرہب کی شناخت و ونظرت الهی کابسے ان

( ۵ ) سوال-اچھاتو بھر وجھتیقی سچائی کیا ہے جسکے ذریعے سے ہم مختلف ندمہون مین سے سیچے ندمہب کو بر کھ سکین۔ ؟

جواب - وهِ قَقَى سِ فَا فَرْتُ وَعَلَّ سِحِ بَسِ ضَا وَرَقَا كَ عَنْهِ إِلَى فَطَرَاتُ وَعَلَّ سِحِ بَسِ ضَا وَرَقَاكُ كَ عَنْهِ إِلَى مَا اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ ال

برخدا کی (بنائی ہوئی) سرشت ہوجسپر خدانے لوگونکو پیدا کیا ہے خدا کی (بنائی ہوئی<del>)</del> بنا وط مین ردّ و مدل نهین مهوسکتا - په هبی دین (کا ) سیدها (رسته) ېرو مگراکٹرلوگر بنين مجعة - حديث ابو بررية من ب قال رسول الليصل الله عاليه وس ٵڡڽٛ؞ۘۅؙڵۅۮٳڵٳۑٛۅؙڵڷؘۼڴٙٳڵڣڟڒڎ۪ۏٵڽۅٳ؇ۑۼۊ۠ۮٳڹ؋ڗؖۏؽڝۜٳڹٳۏڮڿۜ كَاتَنْتُكُ الْبِهِ لَهُ لَهُ بَهِ مُا تَحْدُمُ عَالِمَ لَ يَعِسُونَ فِيهَا جَدْعَاءِنُهُ عُوُلُ فِيْ لِمَ مِنْ اللَّهِ السِّنَّةِ وَكُلِّ النَّاسَ عَلَيْهَا ٱلْآيَةُ مُتَّفَقَّ عَ ينمه خدا المعمرات فرما ما كه مهرا مك آدمي فطرت سليمه مي ريدا يوما بوليكن أسكوان اب مکور پوری یا عیسائی یا مجرسی بنالیتے ہیں شیطرح ایک چویا یہ جانور کا بحیر بھی حوما ب . ورحيسح ا لا عضا بيدا ہوتا ہوليكن تم ديكھتے ہوكہ لوگ اُسكی ناك كان وغيرہ كاشكم ما قصل مخلقت بنا دیستے ہیں۔ ایس حدیث کی صحت پر بخاری اورسلم دونوں کا آنفاق ہی۔اس سےمعلوم ہواکہ تمام نوزائیدہ بیجے عام اس سے کہ وہسی ملک اورکسی نسل و قوم کے ہون قطرت پر پراہوتے ہین کین بعد میں وہ اپنے والدین کے طرز عل سے متابز ہو کر ہی و دیت یا عیآ ائیت یا مجوسیت کو بطور ایک عارضی صفتے ا خذکر لیتے بین اگراُن تحون کو اُنکی فطری حالت برحقیوڑ دیا جا وے اورکسی مٰد مہب خاص کی بائین اُسکے کان بریز ڈالی جا دین تو وہ سن ملوغ پر بہونچکر حب بطورخود کوئی زمہبانیا قرار دینا چاہین گے توحسب اقتضا سے فطرت اُنکو ندمہا سلام ہی قبول کرنا پڑنگا۔ اس بات کے مجھنے کے لیے لازم ہو کہ ہم فطرت کے معنی

بيعت جبلت خاصيت ويت نجيت برايب بهت برا كوبهاري ربان مين علم طبعيات اورانگريزي مين اُسكونيچرل سائنز كتے بين مکے وجود بھا۔ ترقی اور تنظر لے اسباب بیدا کیے مین جنکوملک کتے مین ان قعه بغير علت بعین سبکے وجو دمین منہیں آتا جو چیز کرکسی علّت بعنی سب طهورمین آتی ہے اُسکومعلول کہتے ہین اسی عِلّت ومعلول کے سلسلۂ انتظام کو مادّی اورغیرادّی چیزون کا وجودمبنی ہے قا نون نظرت قانون قدرت إِزَّا مِن بِيرٍ - عادَتَ الهي اورسُنتَتُ الله كي لفظ سے تعبيركيا كرتے بين اسِ فون ى مشم كاتغيروتبدل نبين بوتا أگراُسين ذرا بھي ردّ وبدل موتو تما ز در ہم برہم ہوجا وے چنانچہ خداے تعالیے فرماً مہی ا<sup>©</sup>اکے گ لَقْنَاهُ بِعَدَا لِي لِي مِن مِن مِر مِيزكوا يك اندازه يربيداكيا بِ كُلُّ مَنْ عَلَى الْمَارِةِ مِ عِنْكَ ﴾ بِمِيقْ كَ إِلهِ مِرجِيز ضاك نزويك ايك اندازه يرسب كا تَبْكِ بِهِ لِعَتَدُقِ اللهِ خداك بيدايش من تبديلي منين وتى فَكَنُ عَجِرَ لِيسُتَّ فَاللهِ مَّبْ يِ يُلَّانه مِا وَبِي الوَاسْرَى سُنت مِن اَ وَلَ بَدَلَ لَنَ شَجِّ لَ لِيسَّنْ تَالِيهَ تَعْوِدُ

منه بأوسكًا الله كي سُنت مين اُلت بيصر- منياً تات كود كيموكه خدا وند تعالىٰ نے قانون قدرت کے مطابق این سے ہرایک فشم کے لیے ایک صورت نوعی مقر ی ہےا وراُس صورت **ن**وعی مین مختلف افعال اورخاصیتین رکھی ہن ج<sub>واُس</sub>ت فيرانهين مبومين مثلاً نا زنگي كا درخت ايك خاص كل وصورت ذ الفته ا ورخانت کِمّا ہے انجبر کا درخت اُسکے برخلات ایک دوسری قسم کی سکل وصورت ذائقہ ورخاصیت رکھتا ہے اگرخدا کا بہ قانون قدرت مقرر نہ ہوتا اور اکسس مین ر دّ و بدل بهواکرتا توانتطام عالم کا قیام ۱ ورذی رفع محلو قات کی زندگی د شوا ر ہوجاتی کیونکہ تعبض نباتات میں انسا نون اور حیوانون کی غذا ہونے کی صلامت ہوتی ہوا در بعض نبا کات مین تمیت اور زمبر قاتل ہونے کی خاصیت ہوتی ہے اگریپرخاصیت بدلتی رمهتی توکهجی گیهون ا ورگوشت وتر کا ربان لوگونکی بلاکت کا باعث ہواکر مین ا در بھی سنگھیا وغیرہ زہر ملی حیزون کا استعمال لوگو بکی ب<u>قا</u>ے زندگی کا باعث ہوا کرتا جیوانات پرنظر دالوحنگی مبشیار فشمین <u>بین</u> انمین مرا یک فتم لی ایک نوعی صورت ہواُسی نوعی صورت کے مناسب اُ کی معیشت کے حُلاحُہ طريقية أنكح توالدوتناسل كعلنحده علىحده اصول اورأ بكماعضا كم مختلف بنا ڈیین رکھی گئی ہن جوانکی بقائے زندگی کے لیے کارآ مرہو تی ہین بعض حیوانات كوأنكے مناسب حال زور و توانائی كاحصه ملاہبے ا ورفض حیوانات جو كمزورا ور صی*ف انخلفت بین ا*ُنکو بقا*ے زندگی کے واسطے*ا ور دشمنون سے محفوظ *اسٹ*ے

لیے ہمآگئے اُڑتنے اور مختلف متم کے مکر وفری کی قوت دگیئی ہے چونٹی کی توت بئے کی عجیب وغرب کارمگری منی ریاضی کے قاعدہ سے گھوسلہ بنا نا باتین خدائے لینے قانون قدرت کے مطابق اُ نکوعطا فرائی بین انین علی ِ وَ وِبِدِلَ بِنِينٍ مِوْنَا اِسِيطِحِ ابِ بِنِي نُوعِ انسان بِرِا ورُاسِكِي زِندگي كِيْخَلَفْ ورون -یرغور کرو قدرت نے انسان کو تام موجو دات عالم سے انٹرف ومتاز بنایا ہے یہ شرف وامتیاز انسان کواُ سیکے عقلی اوراخلا فی قوت کے سبسے حاصل ہواہے جوانسان کی صورتِ نوعی کے ساتھ مخصوص ہو خدلے تعالے فرا آ ہے گفت آ خَلَقْنَا أَلْإِنْسَانَ فِي آحنْسَنَ لَقُولِهِ يبراكيا بوجمفانسان كوبهرس بهر حْت بن وَلَقَالُ كُرِّقِهُ نَا جَيْنَ ادَمُ وَحَالَنَا هُمْ فِي الْكِرُّوا الْجُرُو الْجُورُ لَا قُناهُمْ مِنَ الطَّيْبَاتِ وَفَصَّلْنَا هُوَ عَلِي كَيْدُيْ يِقِيقِ نَ خَلَقَنَا لَقَطِيبَاً لا *ورا لب*ته ایمنے بنی آدم کوعزت دی اورشنگی وتری مین اُنکو ( جا نورون اور شتیون پر) موارکیا اورعدہ (عدہ) جیزین انھین(کھا نے کو) دین اورحتنی مخلوقات ہے پیدا کی ہوُانین بہتیرون پراُنکوربزی وی آنسان کوتام حیوانات پرجو کھے تفوق ہو وہ یہی ہو کہ قدرت سے اسکو بہشبت دیگرجیوانات کے عقلی اوراخلاقی قوت لا محدود عطاکی ہے اوراُسکی ذات میں اُسِ امر کی ہستندا دا در قابلیت رکھی ہے کہ وہ اس عالم کے واقعات اورکیفیات پر عور وتا مل کرکے قوانین قدرت کا يُراغ لكائے اور جو قوتين ظامرى اور باطنى اسكو نطرت سے ملى بين أنكو قانو ب

رت کے مطابق کام مین لا کرا نسانی کما لات کے اعلے مدارج پر ہونے کے كِ تَعَاكِ فُرانًا هُو وَفِي لُهَ رَضِ اللَّهِ لِأَلْمُو قِينِ بِنَ وَفَ الْفَلَّا اَ فَلاَ مُنْتِصِ مُوْنَ زَمِينِ مِن نَشَانيانِ مِين قِينِ حاصل كرنے والون كے خود تھاری ذا تون مین نشانیان مین گرتم دیکھتے ہنین - انسان پراُسگی زندگی مین بخت وبهارِّنِّي خِوشَعَالَى مِفْلَسَنَّى عَلَمْ وجِهالنِّسَّ عَرْبَت وْدَلْتُ لَّـ تُوتَّتُ وْضَ ورمردشمركي برخيتي اورزوش كفييبي كي مختلف حالتين يتبحضي اور قومي حيثيت -نوست به نوست *گزرا کر*تی مین وه سب توانین قدرت کے نابع اور اسی عقافی اخلاقی توت کی ترقی وتسنزل کے نیتجہ ہوا کرتے ہیں اُنین کیجی کسی شعم کی تبدیلی ہنیں ہوسکتی فدا عالے فرا ما مع ذلك بات الله لَمْ يَاكُ صُغَالِيًّا لِيَعْمَا اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ الْمُعْمَالُ عَسَلَ قَوْمِ حَتَّى يَعَيِّرُ وَلِمَا بِأَنْفُيسَمِ هُم يِهِ (سُرَا اُن اُوكُون كو) ال دی گئی که جونغمت خدانے کسی قوم کو دی ہوجیتاک وہ لوگ آپ ہی اپنی صلاحیت لونہ برلین خدا ( کی عادت) نہین کہ (اُسین ک<sub>ھر</sub>) ردّ و مبرل کرے - دوسری حبّکہ أراً المه إِنَّ اللَّهُ لَا يُعَالِّرُهَا بِقَوْمِ حَتَّى يُعَالِّرُ وَامَا بِأَنْفُسِهِمْ وِرَفَمت لسی قوم کو (خدا کی طو**نسے**) حاصل ہوجتباک وہ ( قوم) اپنی زاتی صلاحیت کو نه بدلے خدااُس (مغمت) مین کسی طرح کا تغیر (وتبدل) نهین کیا کریا و کے علاوہ فطرت آلهی اور قوامین قدرت کے مطالعہ کرنے سے صبطح دُنیا کے انتظ میں عجبیہ عزیب کاریگیری اور باتا عدہ ترتبیب کا بیتہ لگتا ہو قدرت کے محفیٰ

خزا نون برانسان کواطلاع ہوتی ہے۔ زندگی کے رازا وردُنیا کے پوسٹیدہ فوائد ا بنان ریکھلتے ہیں اور ابنیان بیرجاننے لگتاہے کہ قدرت نے اُسکوتمام موجود اِت عالم من تضرب كرنے اور آگ پاتنى تجلى اور تہوا وغيرۇب بكو لينے قابومين لانيسكى قوت عطای ہے چانچہ یہ رہل الخن الزَّبر فی فونوگراٹ ذونو فون گراموفون وغیر بسى فوت كرشمه بن - خداب تعالى فرما ما ب وَمَعَظَرَ كَالْمُوسَا فِي السَّمَا فِيهِ وَمَافِئُلًا رُضِ جَهِيْعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَاتٍ لِّكَوْمِ مِيَّتَفَكَّرُوْنَ ا ورج کچھ اسمانون میں ہوا ورجو کچھ زمین میں ہے اُسی نے (اپنے کرم) سے اُن سبکو تھارے کام میں لگار کھا ہے بیشک (ان با تون مین (قدرت خداکی) ہتیری ہی نشانیان مین (مگر) اُن ہی لوگو نیکے لیے جو (غور) و فکرکو کام مین لاتے ہیں کر پیطے فطرت اتهى اور قوانين قدرت پر بغور ملاحظه كريے سے انسان كوان روحا نيات کاعلم بھی مصل ہوتاہے جو صلی احکام مٰرہبی ہونے کا شرف اور رتنبہ رکھتے ہین مثلاً بهتى طلق اورعلِته العِلَل حبكوخدا كهتي بن أسكى ذات وصفات كاعلم تهزّريب ا خلاق وغیره آس عالم کا نُنات کا ذرّه ذرّه روزازل سنے زبان حال کے ساتھ ائس ہتی طلق کے وجو د مریشہا دت ہے رہا ہوا ورائس ماک ہتی کی روسشنی کی بھلک انسانون کے دل رڈوالٹار ہتا ہے جنائخہ باری نتا لئے فرما تا ہے۔ آ<sup>لاج</sup> نُورُ السَّمَاوِتِ وَالْأَسْضِ ال*نُدروشْيْ هِي آسانُون كَي اورزمين* كي - بعِني حبطح خلورتمام جيزون كاروشني يرمو قوف هي جبتك روشني نهوكو ائي چزنظرنهين

تی اِسِیطے تام عالم کا مُنات کا وجود خداے تعالیٰ کے وجوداورا سکی صفاتِ کا ما تعجوعین دات مین قائم ہے ہیج کہا گیا ہے کہ ضرا کا ماننا انسان کی فطرت مین داخل ہواگرا ومی معبود هیقی کی بیجان سے بے خبرر ہتا ہو تو وہ اپنے لیے مجازی معبود تلاش کرلیتا ہے ہ ہندونے صنم ین حب اوہ یا یا تیرا است سنت سے مغان نے داگ گا یا تیرا دہری نے کیا دہرسے تعبیر مجھے انخار کسی سے بن مذآیا تیرا غرض فطرت اور قوانین قدرت کوالٹار تعالے نے حق وباطل کی تیز کرنے کے لیے ر ٹی بنایا ہے یہی کسوٹی حقیقی سجا نئ ہے کیونکہ فطرت خدا کا کام ہوا ور ندیمہب خلا کا کلام کو نئ سچا مزہب جو خدا کا بھیجا ہوا ہو وہ تبھی فطرت اکہی اور پنجرے فوانین کے برخلاف نبین بوسکتانه وه کوئی حکم خلات فطرت میسکتا برواسی کیے مذہب اسلام جوسحاا ورحدا كالجفيجا موا مذمهب بهؤاسكي منبيا داسي فطرت الهي كيمستحكمرا ور زبر دست اصول برتائم ہوا ورج تکہ وہ تام اسا نون کی ہدایت کے لیے بھیجاگیا ہو اسلیه و وعقل انسانی کے بھی مطابق ہے اسان کو قوت عقل ہی کی وج سے تمام یوا نون پرېزی حال ېواگران د ونون مين قل کا فرق ښوتا تومېرحيوان پرمثل ا نشان کے مذہب کی ما بندی لازم ہوتی اسی عقل کی وجہ سے انسان مزہب پر مكلّف كما گيا ہے۔البتہ عقل تحضى اورعقل انساني مين گهرافرق ہے عقل تخصى کے خلا ت توہبت سے سیح وا تعات ہو سکتے بین بلکہ ہواکرتے ہیں کی عقال نشانی

خلات کھی کو نئ سجا وا ہفتہ نہیں ہوسکتا ۔ابجالعلوم مین کیالیجی بات لکھی ہے تقل مینی زبہب کی سچائی کا ثبوت خو دعقل میخصرے اگرعقل کو چھوڑ دیاجا ہے توسل کا بُطلان فزع سے لازم آتا ہو جو مربح محال ہے۔ زما یہ قدیم سے تام انسانو لوغلام بنانے ولے بہت سے لوگ ایسے گزرے ہیں جنون نے کمال ہوشیاری ورجالا کی سے تام عمرانسانون کی توت عقل کو کمزورکرنے اور مٹا نے بین برا بر لومشش جارى ركھى اور كوئى دقيقة أٹھا نہين ركھا۔ اُنكويہ خوب حام تھا كہ قوتِ عقل ہی ایک ایسی جو ہردار تلوار ہے کہ اگر بیرمیان سے بحال کیجا وے توتمام وتهمون ا ورغلط حنیا لو بکی ٹربھی حرثی فوج جرّا رکوا یک آن واحد مین بیست و نابو و ارسکتی ہواسی لیے اُکٹون نے نہایت ختی کے ساتھ لوگونکی قوتِ عقل کو دمایا اور أسكومقية كيااورصاف صاف أوكو بكومايت كى كهجو كجيرهم كتقيبن أسكو بلادسيل تبول كرناجاب نمهب مين عمل كو دخل بنامرارالها داور قطعاً حرام بركر رخلاف اُن لوگون کے ۔ بانی سلام محصر رسول التصلیم (نداک روی وابی واُتی) نے تام باست ندگان کُرہُ زمین کوایا سے ٹیرز ور آ وا زکے سالھ یجا رکرکہا کہ ا سے لوگو ا خدا کی دی ہوئی قوت عقل کو کام مین لاؤا وربصیرت کی آنکھون پرتعصب جہالت كى يٹى مت باندھوا ورخدا كے بنائے ہوے قوانينِ قدرت اورموج وات عالم پر انظر ڈالوجیسا کہ تھارے پروردگاریے فرمایا ہے۔ اِتَّ فِي حَدِّقِ الشَّمُولِت وَالْأَرْضِ | بِشِ*يْكِ سِمانُ زَمِين كے بِيدا كرنيمين ورراتُ* 

ون کے آمدوشہ میں ورجماز دنین جو لوگو کے فائده کی چیزین (مال تجارت) سمند مین کیر جلتے بِمَا بِينَهُ عَمُ السَّا مِن وَهَا أَنْ زَلَى لَهِ مِن وَمِينِهُ مِن جِبِكُوالنَّارَ سَانَ سِيرَسَانَا بَو پیمراُ سکے ذریعہ سے زمن کو اُسکی مَری (یعنی فاد فَآحْتَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ مَنْ صَ بَعْثَ لَى رَبِي بَيْظِيشًا وَابِ كُرَّا ہُوا وَرِبِرْتُم كَ جَا نُورُو جوخداني رفيئ زمين ريمييل التصيين ورتبوا وسكح اد حرسے دُهرا وراُ وهرسے ادھر بھیرنے میں اور ا با دلونمین جو (خدائے حکم سے) اساق زمین درسان كحور استعين (غرض ان سب چيزونين) أن الوگونكے ليے وعقل ركھتے بين (قدرت كى بهتیری)نشانیان موجود مین)

وكفيت لأحي اللكثيل والتهكاي وَالْفُلُكِ لِكَيْ يَجُرُى فِي أَبْجِي الله من السّماع مِنْ مِنْ اللهِ مَوْتِهَا وَيَكُنَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَاتِكَةِ وَتَصْرِيعِتِ الرَّيَاجِ وَالسَّحَابِ الْمُنْكِفِّرتِينَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضُ لَا يُتِ لِّقَوْمِ لِيَتْقِلُونَ مَ

سى قسم كى قرائن مجيد مين جا بجا كبشرت ايسى أيتنين موجو دبين مبين موجودات عالم اور فوانین قدرت کوخدا کی نشانیان تبلا کرفرها یا سبے اَحَنَی لَا تَعْقِی کُولَتَ کیا تُم عَقَل نہین ر کھتے اور کسی حکم فرمایا ہے متاعث یا فواتیا اُولیا کہ انگاب عبرت حاصل ر د اے عقلمند دغرض کے لام ہی ایک ایسا مزیب ہو کہ و وکسی بات کو بھا نتک کہ خداکے وجو دا ورائسکی وصدا نریت کو بھی بلا دلیل عقل منوانا اوراً سکا اقرار کرانا هين جا ٻتا۔

## فطرت وقوانین قدرت کانهٔ بلن اورضراکی قدرت کا مله کانبورت

) س**ر ال به سین تواب شک ن**نین که دُنیا مین شبقدر مختلف ندانهب موجود مین 'نین سے سیچے مزمب کے پر کھنے کی معیاراگر کو نئ چیز ہو<sup>ں ک</sup>تی ہو تو و <sup>ع</sup>قل ونطرت ہی ہوا ورجونکہ ندہرب اسلام عقل ونطرت کے مطابق ہے حبیباکہ اوپر کے سبیان میں ثابت كماكما بع توسين هي شهدندين كه مديب اسلام بي سياا ورخدا كالهيجا بهوا رمہب ہوسکتا ہوگرا یک بات فطرت آلہی کے دکرمین بیرھبی بیان کی گئی ہوکہ قانون نطرت بین تغیرو تبدل نهین به *و اکر*ناا در آبایت قرآنی سیم بھی ایس بات کاننبوت دیا یا ہو یہ بات البتہ ندیہب اسلام کی طرف سے دل کوشکوک کرنیوالی ہواگرو آھی لام فطرت آلبی مین تغیرو تبدل ہوناتسلیم نہین کرتا توا سکے عنی یہ ہوے کہ ما ندن کا خدامحض مجبورا ورا یک بیچار وجود ہے نه اُسکو کو ائی اختیارہے نہ کسی تىم كى ُسكو قدرت حاصل ہېرمعا ذا لىندا گر خدا كى بهي شان ہو توايسے نا كار ہ خدا كے نے ہی سے کیا فائدہ ہواسکی مبوری حب اس حد مک بیونجی ہوئی ہے کہ وہ خود اینے بنائے ہوے قانون فطرت ہی ہیں جسپر اُو نیا کا کا رخانہ جل رہا ہو کسی تشم کا رة و بدل نهین کرسکتا تو ہم انسانون کواُس سیکسی شم کی تو تع اورامید کیا ہوسکتی <sup>ہ</sup>

الآرات الله يحق أرب الكراد المعلاد المعلاد الكراد المعلاد المعلاد المعلاد المعلاد المعلاد المعلاد المعلاد الله المعلاد المعلا

وَ الْمَدِيهِ عِلَيْهِ مِنْ الْمُعَامِدِينَ الْمُعَادِلِ (كَادَادَ) مِنْ لَهُ عَالَهُ وَ الْمَدَالُ (كَادَادَ) مِنْ لَهُ عَالْمُهُ وَالْمَدَالُ اللّهُ الْمُعَامِ اور قوانْ بِن قدرت كا وجود ذات بارى تعالى سے دابستہ ہوا در وہی اُسكا اجرا كرنے والا اور قائم كي والا ہواسكو هي جانے دوا وراب دوسرے پہلوسے اِس مسئلہ برغور كرو- اَسِ بات كوتو

غالباً تمام بنی نوع ا نسان تسلیم کرتے ہین کہصاد ق القول اورصاد ق الوعدہ ہوناانسا کے لیے نہایت عمدہ صفت ہوا ورخاصکہ خدا کے لیے تو بیا یک لازمی ا درضروری صفت ہی۔ یہ بھی ظاہرہے کہ اس صفت کے ساتھ موصوف ہونے سے سلب ختیا، لازم نہیں ہماچنانچہ اسی بنا پر قرآن مجیر میں بہت سے وعدہ و وعیدا کئے ہیں۔شلاً اخدا بے تعالے فرما تاہے۔ إِنَّ اللَّهُ كَا يَغْفِلُ آنٌ يُنْفَرَ لِحَتِهِ وَيَغْفِلُ | اللَّه بِهِ أَلْنَاهِ ) تُومِعات كرَّا نبين كرا سيك القراسي شركيگردا ناحليّے اس سے كم حبكول ميد معاف كري مَادُونَ ذِلِكَ الْحُ يه خدا كا ايك قولي وعده سبے اور تمام مسلمان اسكو لمنته مين كربيشك خدا پنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا اور ہنین کر نگایس جبکہ خدا ہے تعالیٰ لینے قولی وعدہ کے خلاف بهین کرناا وراً سکے سبسے اُسکی قدرت کا ملمین کوئی نقصان لازم بنین آ تا توجو توانین قدرت خداے تعالے نے بنائے مین ا ورخبکی نسبت فرما یا ہے کہ اُن مین تتبدملی نهین ہوسکتی اُ سکے مذید <u>لئے سیے خ</u>دا وند تعالیٰ کی قدرت کا ملہ بین کیونکرنقصا أسكتاب نه خداكا مجبور بهذا اس سے ثابت موتاب بیشك خلاقا درطلق ہو

اگروه جاہبے توتمام دُنیا اور تام قوانین قدرت کو بدل سکتاہے اوراُ نکومعدوم رسکتا ہوا ورنئی ڈنیاا ورنیا قانون پیدا کرسکتا ہے ۔لیکن حبیباکہ خود اُسٹے وعدہ فرما یا ہے کہ اللہ کی سُنّت مین ردّ و بدل ہنین جنتیک خدا ایس موحودہ زُسنے کو قائمُ رکھے گا اُسوقت کک وہ کھی اُن قوانین قدرت کو نہین بالیگاء اُس نے رُنیا کے انتظام قائم رکھنے کو بنائے ہیں- لِگَ اللّٰہ کَا یُحَالِیفُ الْمِیْتِ < اللّٰہ اللّٰہ کَا یُحَالِفُ الْمِیْتِ کَا کُرُنا۔ ایٹ وعدہ کے خلاف نہیں کیا کرتا۔

# عهدجا بليت عالات اور سلام كاظهور

(2) س**وال -** بیٹک نطرت آئئی مین تغیرو تبدل نہیں ہوسکتاا ور خدا کے مجبورا ورمطل ہونے کا جود صو کا دل مین پیدا ہوتا ہے وہ بے غوری ا در عدم مَرَبُرُ

کا نیتجہ ہے گرکیا یہ اسرارِ نظرت دنیا پراسلام ہی نے ظاہر کیے اسلام سے پہلے کسی کومعلوم نہ سکتے 9 اگر واقعی ایسا ہے قرپہلے یہ تبانا جا ہیے کہ خدا نے اپنی

منی و خلوم ندھنے ؟ ارزوا ہی ایسا ہے ویپ میں باپا ہے مداسے اپنی مخلوق کوقبلِ ظهورِا سلام عرصہ دراز تک کیون گرا ہی مین رکھنالیب ندکیا یہ بھی ظاہر کرزا چاہیے کہ و قتب ظہور سلام عام دنیا کی کیا حالت تقی ا وراُسوقت کے

ظاہر کرنا چاہیے کہ دفتِ طہور ہے کا ندمہی خالات کا کہا رنگ تھا۔

جواب ۔اسلام مُصول مُرم ہے اعتبارسے توایک ازلی اورا بدی نور ہے و میں اسلام مُصول مُرم ہے اعتبارسے توایک ازلی اورا بدی نور ہے

ا ور و داُسوفت سے قائم ہے حب سے کہ بنی نوع انسان کا ظہور دُنیا مین ہوا خدلے تعالیٰ کی رحمت عامہ لینے بند د نکو گرا ہی کی تاریکی مین مبتلا ا ورجیران و

بركيثان ركھنے كى كيونكر تقضى بوكتى تقى دەئت على تفسيد التركهات

مقرری ہے خدلنے اپنی ذات پر ہمر بانی - اسی از لی اور ابدی نور اسلام سے نے سلط میں میں ایک میں میں میں میں ایک ایک ایک ایک اور عثیثی میٹے کے دلونکو آدم کے شیکٹ کے لوگے ۔ بیقو ہے ۔ ابراہیم ۔ موسی ۔ بیٹی اور عثیثی میٹے کے دلونکو ۔ وشن کیا اسی نورنے بحکم لِکِلِّ قوم ہا د - ہر قوم مین ایک ہا بیت کرنے وا لا گزرا ہی لامعلوم ا درلامحد و دمینمیبرون کے دلون سے لمعدا فگن ہوکرتام ڈنیا کے مختلف حسون من چاندنى چيشكائ اور الخرين سينهٔ مبارك محمد لدي ول الله صلعميت ظامر بوا-

اَللهُ وَلِكُ الَّذِي مِنَ الْمَعْقُ الْجَغِي جُهُمْ مُ يِّنَ الظُّلُمُ الْسِيَّالِ النَّوْرِيُّ

فَامِنُوْ الِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّوْرِ الَّذِيُّ آئزلنا-

قَانُوَا الْمَثَّا بِاللَّهِ وَمَا ٱنْزِلَ الَّهِ عَالَمُا أنزل إلى إبراهي تيم قلاسمعيث لق إسطق وَيَعْقُونِ وَالْأَسْبَاطُ وَمَا أُوْتِي مُوسى وَعِيسُه وَمَا أُوْتِي النَّبِيُّونَ مِنْ دُّبِي عَمَا نَعْمَةِ قُ مَانِيَ آحَدِينَهُ مَا بِالتَّونِيرِ وَإِورَ فِي مِرونيرِ فَالْكِطِ وَسِيَّ أَرَّين أوركموكم وَيَحْنُ لَهُ مُسُالِمُوْنَ -

> شَرَعَ لَكُوْمِنَ اللّهِ يْنِ مَا وَصَّى يِهِ انؤكا وَالَّالِي فِي آفِكَيْتَ الِلَيْكَ

الثددوسية كقتابهوايان الونكوا ورنخا تتاهج أنكو گراهی کی تاریکیویسے داہ راست کی روشنی کیطرف ليس ايان لا دُاللهٔ رِيا وراُسكِ رسول مِرادانس نور مینی روشنی رجه بین مخصاری داریت کوا آماری-

مهوكتهم بقين للئة المذرإ ورأس ايت يرجوه أيرى يغى بيوخي ورأس ايت يرهبي جابزاتيم وتتأميل التشخي ورتيقونا ورائسكي ولادرأترى ورائس

وليت ربطبي جرموستا ورغيط كوركميني وران سب مهمكسي بغيركوخواك يغيرونين سيحدانهين

جانتے اور ہم اس بے مطبیع ہیں۔

تَنْتِنْ تَحَالِي اسط وه دين قرركيا جسكا بمنه حكم ديا تفانيح كواوروه بي كلم إيمني محكو (بيني محرسوال بنه

آنَ أَقِيْمُوااللَّهِ بْنَ وَكُامَّتَ هَنَّ فُوافِيهِ - ابن بن كوراين في عدكوم فالمركف ورأين فرق لے زلی اورابدی نورسے یہ بورساری دُنیا کے لیے روشنی تھااو<sup>ر</sup> روشنی ہے اور روشنی رہے گا۔ يُرِينُ لُهُ وْنَ أَنْ يُنْطَفِينُوا مِنْ وْسَرَاللَّهِ ﴿ وَهُ تُوجِالِينِينِ كُمَا بِنِي بِالْوِن سِاللَّهُ كُلُوشِي هْ وَاللَّهُ مُسْتِقُّ يُؤْدِهِ وَلَوْ الْوَكُلُ رُدِينِ مُرَاللَّهُ ابنِي روشني بوري كرك سيے گا پڑے بڑا مانا کرین شکر۔ كَيرة الْكَافِيُّ وْتُ-لبتهاسلام كى روشنى كينے موجود واحكام كے ساتھ سسے اخرز ا ظا ہر ہو ئی جبکہ ہتھ ملی رنگیسانی ملک عرضی ھے میں دسول ملاء صلعہ بي ولا دت بإسعادت كات قتاب طلوع بهوا أسوقت تام وُمنيا كي حالت عموماً رعرب كي خصوصًا نهايت ابترا و رخراب ببور بهي هي اورتمام دُنيا ا ورتمام *عرب شرک ومُت برستی ا وربے را* ہ روی کی بھول بھلیونمین اد حراً دھم رشكراتے پيرتے تھے اُسونت مين د وغظيم الشان تطنتين دُنيا پرتگرائ مين

زلزلون سے مسار ہوجانے کے درجے تک پیوٹیگئی تھی۔ روٹم کی سلطنت البتہ اپنی عظمت وجلال پڑفائم تھی ا در دُنیا کی مختلفٹ قومون کے دلون کو مرعوب کر رہی تھی لیکن انتظام ملکی کے اعتبار سے اُسکا مدار بھی سراسروشیا مذافعال

یران ورروم ایران کی سلطنت تواینی اندرونی اوربیرونی فسادون کے

ورقساوت قلبی پررېگيا تقاروما کے اخلاقی مضائل مثلاً شجاعت و وراندېشي بوکی خلاص وغیرہ بعینہ ای<u>سے تھے جیسے</u> رہزنون اور چورون میں بلیئے جاتے ہی<sup>ں ا</sup>ن کے ب لوطنی کے پر د ہیں حرص وطع ا ورغیر قومونکے ساتھ عداوت ولعض وکینہ چھے ا*لف آہستہ اہستہ تام دُنیا کا کام تام کراہے تھا سیران جنگ کو عذا*ب اور قید ور دناک کی سزادیجاتی تقی بچین اور ٹرهون سے سزاکے طور پر فتح کی گاریان کھیوا نئ جاتی تھین اُسوفت دُنیا کی اور اہل عرب کی مزیبی حالت اسِ سے بھی بررجها برتر تقى يضاص عرب من جوايك وشنى قوم نسبتى عتى أسيين هي بهبت سسيه ندمهبی اورغیرمذمهی فرستے اور دُنیا کے مختلف حصون کی طرح موجو دیتھے ا 'فرکیقہ وراليشياكيطي ايك فرفته عرب مين سبت يرستون كانفا أسنك سبت و وتتمرك تضایک شیم بتون کی آلائکه ارواح اورغیرمحسوس طاقتون کیطرف (جنگی هيقت سه وه نا دا **نف** يخفي مگراً نيراعتقا در <u>ڪھتے تھے</u>) منسوب تھي <sup>د</sup> دوسري یمین وہ نئبت داخل تھے جومشہور لوگو نکی طرف (جنھون نے لینے عمب کامون کےسیسے کوئی خاص ناموری حال کی تقی منسوب تھے 'ڈنیا کے كالُ اختيارات سياه وسفيد كريخ كُ أنكح قبضه مِن سمجھے جاتے تھے ۔ البتہ اُنخرت کے اختیارات کی نسبت اتنا فرق رکھاً گیا تھا کہ وہ اُن بہون کوا ور اُ ن مشہورلوگونکو (جنگی صورت کے وہ بُت بنائے گئے تھے) براہ *راستا*جت روانهین مجھتے تھے ملکہ اُنکوخدای بارگاہ مین انیاشفیع خیال کرتے تھے۔

بنجن لوگون نے بنائے بین اپنے دوس سَا نَعْبُ لُ هُ مُلِيِّ لِيُقِيِّ الْجُنْ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله کرتے ہیں کہ وہ ہمکوخداسے نزدیک کردیں۔ وَيَعْبُدُ وَنَ مِنْ دُونِ اللهِ عَلَا يَضُونُهُ اللهِ عَلَا يَعْبُدُ وَمِنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَا يَعْبُدُ وَمِنْ اللهِ عَلَا يَعْبُدُ وَمِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا يَعْبُدُ وَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا يَعْبُدُ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَا يَعْبُدُ وَاللهِ عَلَا يَعْبُدُ وَاللهِ عَلَا يَعْبُدُ وَاللّهُ عَلَا يَعْبُدُ وَاللّهِ عَلَا عَلَا يَعْبُدُ وَاللّهِ عَلَا يَعْبُدُ وَاللّهُ عَلَا يَعْبُدُ وَاللّهِ عَلَا يَعْبُدُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَا مِنْ عَلَا يَعْبُونُ وَاللّهُ عَلَا يَعْمُونُ مِنْ اللّهُ عَلَا يَعْمُ مِنْ اللّهُ عَلَا يَعْمُ مِنْ عَلَا يَعْمُ مِنْ اللّهُ عَلَا عَا عَلَا عَل وَكَا يَسْفَ مُومِ مِنْ وَيَقُولُونَ هُوكَاءً للهِ إلى يوخ اسكتى اور فقع رسكتى وادكت بن كيتو (جبكو مرفيجة بين خدائك پاس مهارى شفاعت كرنبولم بر النسف السي محبت كرتي بن حبيبي خدا كي محبت-

وَاللَّهُ يْنَ الْتُحْدَ لَيُ فَامِنُ دُوْفِهُمُ الْوَلْمَاعَ

شَفِعًا عُنَاعِثُ اللهِ-

يُحِيَّونَهُ مُحَكِّيُ اللهِ-

د *و سرانت رعر*ب مین خدایر<del>ب م</del>ون *کا تھاجوکسی ا*لهامی مدہب کا یا بند نہ تھا اُسین بھی دوگروہ نقے ایک ایمین سے خدا کے وجود کا تو قائل تھا گریا تی اُمور پر لن زیہوں کے عقیدہ پر تھا۔ دوسراگروہ اُنہیں خداا در وقع کے بقا کا اور نیکٹ بدا فعال کی خرا ا ورسزا کا تو قائل تفا گرکسی خاص قانون اُصول کا پایندنه تفا اینی اپنی مجھ کے

موا فق اور آبائی رسوم کے مطابق مترخص عل کرنا تھا۔

إِنَّا وَحِينٌ نَاعَلَتِ فِإِيَّاءَنَا وَإِنَاعِتُ لِأَنَّا رِي هِ مُرْتُمُ قُتَ لُ وْنَ هُ منے پایا پنے باپ دا داکوا یک رست ریسی م انفین کے قدمون رہ جلتے بین -تيسا فرقدا بل نلامه كالقفاا ورأينن كئي گروه عقد - ايك گروه ندم سائبي والون كاتفاوه اينانبي شيت بغير عركوتباتا تفاقسين عباوت كے طريقاور مبت سی باتین تو و ہی جاری تقین جنگو مُدم باسلام نے بھی پرتتور باکسی مت ر

ترمیم کے ساتھ قائم رکھا مثل نمآزو بھے گعبہ وغیرہ کے گرا نکی مضوص باتون مین سات میا کا بعنی سات عبادت کا بین تقین جوسات ستار و نکے نام برسب ائی گئی تھیں اپنین اپنین اُن ستار و نکی رہتش کیجا تی تھی وہ ستار و نکے مبارک اور منحوس ہونے کے بھی قائل تھے۔ وقو سراگروہ عیسائیون کا تھا اُنیمن شلیت منحوس ہونے تے بھی قائل تھے۔ وقو سراگروہ عیسائیون کا تھا اُنیمن شلیت بھیلی ہوئی تھی۔

لَقَلَ كُفَرَ الَّذِينَ قَالُوْ اللَّهَ اللَّهُ خَالِمِتُ البِينَ عَلَى وَبِنِ وَهُ لُوكَ جُو كَتَّ بِمِن صَاتب البِهِ اللَّهُ اللَّهُ خَالِمِتُ البِينَ اللَّهُ فَاحِدًا اللَّهُ اللَّهُ فَاحِدًا اللَّهُ اللَّهُ فَالْمِنَ اللَّهُ فَالْمِنَ اللَّهُ فَالْمِنَ اللَّهُ فَالْمُنْ اللَّهُ فَالْمُنْ اللَّهُ فَالْمُنْ اللَّهُ فَالْمُنْ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللْمُ فَاللَّهُ فَا لَا فَاللَّهُ فَا لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لللللللَّهُ فَاللَّهُ لَلْمُ لَلِمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلَّا لَاللَّهُ لَلْمُ لَلْمُلِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِ

ا سنانی کے تھامسئلہ فدیہ سے یہ مرا د ہم کہ صفرت یسی نے اپنی قوم کے گنا ہو کیے بر لے بین اپنی حان دی اب ہرخص آزاد ہے جو جا ہے وہ کرے اُسکی ہرطرح نجات ہی ۔ تیسراگروہ آتش کیستون کا تھاجوا بنا ہیمبرزر دست کو بتاتا تھا وہ

يرْدان اورا مېرمن دو قديم ازلى وابدى وجود ذيحا قائل تقا-

ا کا تخبعہ کو اصّع اللّٰیہ اللّٰها احدَد۔

است تقیراؤسولے ضلاکے کوئی دوسرامبود،

است تقیراؤسولے ضلاکے کوئی دوسرامبود،

است تقیراؤسوں کا تقا جوست زیادہ وحدانیت کا دعوی رکھتا تھا گراہنیمہ

وہ تا ہوت کی نینہ کے سامنے (جبیرکر وہیں کی مجسم صور بین بنی ہوئی تقیین) لینے

ارکان عبا دت بجالاتا تقا اور قربانی سوختنی کو خداکا تقرب جھک اُسپر حریم عایا

کرتا تھا غالباً اخیین بودیوں کے ذریعہ سے وہ تصویریا مورت حضرت اراہتم کے

جنکے پاس قربانی کامینٹرھا سامنے کھڑا تھا اُس بیان کے مطابق حوتوریہ ہیں مذکورہے خانہ کھیوں تھینچی گئی یا رکھی گئی تھی ہمرحال مذہب بہو دیے جوا وسط درجی لی وحدانیت کی تعلیمردی تھی وہ اُس زمانہ کے لوگونکی سمجھ کے لائق اور نخات اُخرومی حاصل کرنے کے لیے تو کا فی تھی کیکن حقیقت کے لحاظ سے مذتو وہ اہل ں پسی ناقص ہی تھی کہ نحات کے لیے کافئی نہوا ور نہ وہ کامل اور اعلےٰ درجہ ہی بی تقی کیونکہ کمال وحدت کا باریک اورشکل مسئلہ اس زمانہ کے لوگون کی مجھ کے لائق نہ تھا۔ پانچوان گروہ لا مرمہون کا تھا وہ سُبت پیستی اور الهامی مربب دو يؤن كومنين مانتا تقاا ورلين كوتام قانوني اوررسمي قيدون سيةزاد خیال کرتا تھا اُس گروہ کا عقیدہ تھا کہانسان ثنل ایک درخت یا حیوان کے ہو ے وقت میں بیدا ہوتا ہے بھررفتہ رفتہ جوانی کو بہونچیا ہے پھر لوڑھا ہوجا <sup>آ</sup>ا ہموا ور بعدا زان انتھیں کی طرح مرکز نسیت و نا بو و ہوجا تا ہم ۔ اس گروہ مین بھی دو قے تھے ایک کہتا تھا ہمکو بجربہا وتحقیق سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ڈنیاا در یکی کائے چیزین صرف ما دّہ ۱ ور اُسکی مختلف ترکیبیون سے خکھور مین آئی بین ہم اے ما دہ کے ندکسی اور چیز کو پاتے ہین ندمحسوس کرتے ہیں میں حب سوا۔ ما دہ کے کوئی چیز ہمکومحسوس نہین ہوتی تو پھر ہم سو اے مادہ کے کسی اور وجود کو كيون مانين يه لوگ بظام روجو د خدا كا انخار كرتے منقے اُنخا قول تقا وَمَا اِنْهُ لِكُنَّا يَكُاكُ السِينَ هٰ رَيعن نهين مارتا مِهكومگرزما منداس فرقه كانام دهريه بهودوكسرا فرقه

ں نہیں ہوتی گرمکن ہوکہ سواے ما دہ کے کوئی اور وجود بھی ہوگرتا و قتیمک دِ نُقطعی ثبوت نهویهم کیونکراُسکا اقرار کرین .اسِ فرقه کا نام لا ادریہ ہے ا ب رینے کی بات یہ ہوکدایسے تاریک اور فسا دکے زملنے میں حسکی تصویرا مک شاعرف ان الفاظ بين هنجي ب سے ہوا مخالف وسٹب تارو کِرَطو فان خیز سنگستہ لنگرکشتی و ناخد إنى اسلام هحشد دسول الله صلحه عضام بني نوع انسان كواليسي كونسي بسم دی اور وہ کونسا بهترین قانون اخلاق تھاجواسلام نے دُنیا کے روبروپیش یا حبکی وجہسے اسلام کو بیشرب عمومیت حال ہوا کہ تمام بنی ادم کے لیے غدمهب اورخاتم المذابهب ماناكيا اسكيفصيل توتام مسائل ھنے اوراُ نیرعوٰرکرنے سے معلوم ہوگی کین اس جگہ ہم گل طور پراتنا بیان ہے نیتے مین کہ وہ اسطلے درجہ کا اُصول حبکی ندیہب اسلام سے تعلیم دمی ح في الذات ـ وحدّت في الصفات ـ وحدّتُ في الع شكه تزان وحدتون كى على وعلى وتفصيل بم و وسرب مقام ريرينيك حبطح يها صول تمام جوانب وحدت برشا مل ہے انسی طرح اس اعلے درجے کے اول نے انتصار عقلی بھی کرلیا ہوا ہے کوئی نیا اصول وحدانیت کا پیدا ہی نہیں ہ<sup>یا</sup> اسى كيے خدا وندتعا كے نے فرما يا ہے الليوم الممالت الكوّر بيت كُولَا اللّه محت

عَلَيْكُو يَغِمَيَ وَرَضِينِيتُ لَكُو كُلُونُ اللَّهِ مَا لِي عَالَم بِي حَالَ أَسْ قَالُونَ للم وُنياكے سامنے میش كیا ہواسمین ایسی تہذیب جمنسلاق یا نئ جاتی ہے جس سے بنی نوع انسان تر فی کرکے تمام کمالات انسانی ورسعادا ادٌی در دحانی کے بلندمرتبہ ریہو ترخ سکتے ہین جنصوصًا جو آزادی اسلام نے بنی نوع ا نسا*ن کوعطا کی ہے اُسکی نظیر وُ*نیا مین نہیں ہو۔جواصول آزا دی ا سِوقت مذب وُنيا اوربورب جيسے مندب مالک مين يائے جاتے مين اُنگى مثال اسلام ای آزادی کے سامنے الیبی ہی ہوجیسے مندر کے آگے ایک قطرہ اسلام کی یلت پرغیرتوم کےعلما اور بڑے بڑے پورمین فاصلونکی مربرین بھی موجود مین جنگورلی همکراسلام کی خوبیون کاحشن دوما لانظراته ایج-وَالْفِيَضُ لُ مَا شَهِدَتْ بِهِ كِلاعداء مل مِسْ بِرَى وَبِي بَحِبِ بِخَالَفَ بِي كُوابِي دِينَ ڈاکٹرکسٹا ولی بان لکھتے ہیں کہ اگراسلام کے اصلی احتقادات کو دکھا جائے تومعلوم ېوگا كەا سلام گويا ايك قىتىم كا عيسا دۇ نەسېب بېچىبىن سىيىشكل باتى<sup>ن</sup> ورىيچىكىلان نُحال دالى گئى بين - البته اسلام مين اورعيسائی مذم ب مين فروعاتے اختلافات ت سے مین اور ایک بڑا فرق اُصول مٰد مہب مین بھی ہے بینی اسلام میں کے دریاک د حدامنیت خدلے تعالے کی موجود ہے اور وہ واحد طلق اور *رسے بر*تر لیم کیا گیاہیے اُسکے اِر دگر دینہ ملا لکہ بین ندا ولیا نہ ایسے لوگ جوواجب انتظام ہون اور فی الواقع و نیا کے مدہبون میں بیرفز اسلام ہی کوحاصل ہی- یہ خا<sup>ر</sup>

نہیں ہے نہ مسین متضادیا تونکے اسنے کی ضرورت ہوجود وسرے مزہبوں میں واقع ہوتی ہن جنکوعفل سلیم جھی قبول نہین کرتی ۔ اسلام وہ مٰر ہ<u>ے جب ع</u>تقاد<mark>ا</mark> علوم طبعی کے بانکل مطابق مین -میسور رہمان نے لکھا ہے کہ امسالام کی مڑی کی مورمین ا وربیّت اُس ملک (بینی عرب) سے اتّنان کی قربا نی اور آدم خوری مو تونت ہوگئی ۔عور تو نکے حقوق میں اگر حیزیادہ ر قی نهین ہونیٔ گراُ نجاد رجہ قائم ہوگیا ۔ تغدآ دا زواج کومحدوداوریا قاعدہ کیا گی<sub>ہ</sub> ق خاندا بی مصنبوط اور تشکم پوگئے ۔ لونڈی غلام خاندان کے ایک جزو بنگلئے آ زادی کے در وا زے کھولدیے گئے۔ نَا زَرْکُوٰۃ ا ورجها نداری سنے **تو**می وضع کو ہاک ا در برترینا دیا۔انصاً ف اور خیرات کا خیال *برخ*ض مین بیدا ہوگیا چکام۔ علوم کرلیا کہ اُسکے وسے بھی ایسے ہی فرائض میں جلیسے کہ اُنکی رعایا کے ذہ و لٰ معاشرت کے با قاعدہ قائم ہو گئے اگرمثل اور حکومتو بھے انسس مین چکے بےانصافیان مین توانصاف آکهی ٌنکی سختیونکو کم کردیتا ہے اورزند گی جا وید کی پنی مصیبت پر قانغ کردیتی ہے ۔ یہ آئن وہ نوا نُدجو ندم ب اسلام نے غیرمه ڈ قومونکو ہیونچا ہے بین ۔ فرانس کے مشہور عالم ایم ڈمی سنٹ ہلیرنے لکھا ہے *ک* نے کسی ذریب کےمسائل مین دست اندازی ہنین کی کسی کواندا نہین

ی ا ورکھی اسکام نے لوگونکے مدمہب کوجیراً تبدیل کرنے کا قصد نہین کیا۔ آن رام نے لینے مسائل کا جاری کرنا جا اِگراُ نکوزبر دستی جاری ہنین کا نے سے لوگونکو فتحمنہ دن کے برا پرحقوق حاسل موتے تھے بن ُ انشرا ئط سے بھی آزاد ہوجاتی تقین جو ہرایک متحند نے ابتدائی ُ منیا صرت محصلعم کے زمانہ تاک ہمیشہ کے لیے واردے رکھی تقین -م ) سبوال ۔صاٰئبی مٰرمہب والون کے بیان مین اویر ایک بات پیھی ذکر میگئی ہوکہ عیاد ت کے طریقے اور بہت سی باتین مذہب صائبی مین وہ ہی جارى تقين حنكوند مب اسلام نے بھى برستور ياكسى قدر ترميم كے ساتھ قائم ركھا مثل نآزا ورجح کعبہ وغیرہ کے قرآن مجید کی آیتون سے جوا ویرکھی گئی ہن اُنے بھی ایساہی معلوم ہوتا ہے کہ بعض اُصول اورمسائیل اسلام کے دوستر الهامی مرمبون کے بالکل مطابق مین ملکہ اُسنے اخوذ مین ۔ اس تمام بیان سے توصا ف معلوم ہوتا ہو کہ ندیمب اسلام دوسرے ندہبیو شکے سئلون کا ایک بنایا ہوائتخب بحموعه هوىس اسكوخدا كاجيجا مواند م بسجها وركهنا كسي طرح درست منين موسكتا-جواب - بشیک ندیهن اسلام ندیمن صائبی ندیمن ایرایمی مدین بیوی ورندہ بھے عیسانی کے سیھے اُصول اور سائل کاعطرہے بلکہ یون کہنا جا ہیے به مذبهب اسلام الهامی اصول واحکام ا وراخلاق ا ورمسائل کی کمیل کا نام ہج

سے یہ نتیجہ نخالتا کہ اسلام ضراکا بھیجا ہوا ندم ب بنین ہے بالکل غلط خال ہے اور نہایت نامجھی کی بات ہوملکہ برخلا من ایسکے اسلام کو دوسرے کے سیچا ورخدا کے بھیجے ہو ہے ندم ب ہونے کی زیر دست دلبل ہے دُنہ مین حبتی چیزین اور سیائیان بن اُنگی فی ذاته ایک حقیقت و ما هیت هرزما نوشک انتلا من اوروا قعات کے بدلجائے سے کسی حیزا ورکسی سیائی کی حقیقت و بديل مهنين ہواکر تي مثلاً ووا ور دوحا رہو نگے يا تخ نهنين ہوسکتے. يہ بسحامسئلہ ہے۔ اب گوکتنا ہی رانگذر جائے اور کیسے ہی واقعات پیش کئیں ئىلەرىن تىدىلى نىيىن ئېچىكتى ئىي وە سىچےاتصول *اوراحكام ج*واُس مل وحود عِلَّةُ العلل خلا وندتعالك كي وات سے صا در ميون زما نه تح بدينے وروا تعات کے تبدیل ہونے سے کیونگرائمیں فرق آسکتا ہے البتہ جومجا فظ احكام كوئي إنى مرمب أن الملى احكام كى حفاظت وبقا كى غرض سع حارى رتاہے پاجن با تون کی وہ بانی مذہب اینے زما نہ کے لوگو تکوا کئی عقل وہم کےمطابق ہدایت کرتا ہے وہ البتہ ترقی کے زمانہ میں بدل جایاکر تی ہیں اسی کیے ہرزما نہ کے پنجیبر کی شریعیت جدا ہی خدلے تعالیٰ فرما تا ہو ایسے لِ جَعَلْنَاهِ مِنْكُونِيْنَ عَنَّرٌ قَاهِنْهَا جِأْمُهِ الْمِكِ كُومِيْمِ وَن مِن سے عِمْنَ الْمِكْ ستورا ور طرافیہ دیا ہے مسلما نون کوا ورتام دُنیا کو صرت محرصلے الدّرعلیہ وسلم کا ہمیشہ م ممنون رہنا چا ہیے جفون نے تام مزہبون کے سپچے احکام اور اصول کی تصدر کیا ورا بتدائی دُنیا سے اپنے زمانہ تاکیے تام بینم برون کی نبوت کو بلا لحاظ تعدا<sup>و</sup> وشار برحی تھیرایا پ گراسلام ہی سپا خدا کا بھیجا ہوا ندیمب ہنین سبے تو دُنیا میں سپچائی اور حقیقت بھی کوئی چیز نہیں ہے۔

### بينمبركي تغرلفين ورنبوت كابيان

(۹) سوال بیغیبری تعرفیت کیا ہجا ور نبوت کسکو کہتے ہیں ہوئی ہج چوا ہے ۔ بیغیبریا نبی اسکو کہتے ہیں جبیبر خدا کی طرف وہی نازل ہوتی ہج اور نبوت ایک ملکا ور رفعت کا نام ہے جو فطر تا خدا کیطرف سے اُسکو عطا ہوتی ہے۔ بیوت کی پوری پوری حقیقت کو وہ ہی ہجھ سکتا ہے جوخو و نبی ہو۔ لفظون مین نبوت کا مطلب اُسے بقدر بیان ہوسکتا ہو جتنا کہ امام غزالی رہ کے نفاون مین نبوت کا مطلب اُسے بیان کیا ہج وہ فرطتے ہیں کہ خدائے تمام آومیوئین نہایت خوبی اور صفائی سے بیان کیا ہج وہ فرطتے ہیں کہ خدائے تمام آومیوئین فرہین و ذکا وت نہم وفراست اور عقال اور ذبائت کی تو تین مختلف مرتبو ملکے ساتھ رکھی ہین ایضین تو تو ن سے حقائی اسٹ یا کی ادراک عبی ایک خاص اور ترقی ہو۔ یہ نوت کسی مین زیا وہ کسی مین اُس سے بھی زیا وہ ہوتی ہوا اور ترقی کرتے کرتے تعیش انسانون مین یہ قوت ارس صدیمی زیا وہ ہوتی ہو

بغير سيكهي أنكوها أق است بإركا دراك بهون لكنا بهوا ملكسي قسم كاخارجي علم نهين مِوّا اُسْنِهِ وه اِنعال صدور مين آتے ہين جو بظام پر قدرتِ انساني کي حدسے باہر علوم ہوتے ہین ۔غرض سین کو خدا او گونکی روحانی اور اخلاتی تعلیم فینے کے سلیے یہ <u>اعلا درجے کی توت فطری عطا کرتا ہے وہ پینمبر ہوتا ہے اُسکا کام یہ سے کہ </u> سانو مكى ملكى اوربيمي قوتون كواعتدال يرتائم ركھنے كى كوسسش كرتا ہوا ورايس کام کی 'کوقیلیم دیتاہے جس سے اُنگی مختلف اور متضاد توتین اعتدال رائل ہوکر ا نسانی ترقی اور تہذیب وشاکیت گئے کے ماعث ہون ایسی قوت فطری کا نام ملکۂ نبوت اواسی ملکهٔ نبوت مختلف سبات کیوجیم پیغیرونکوا یک د وسرے پر نضیلت حال ہوتی ہے جیسا کہ قرآن مجید مین فرمایا ہے۔ تِلْكَ الرَّسُّلُ مَعْتَمُ لَمَا لَعِضَهُم عَلَى لَعَيْنِ لَ مِنْ صَيْلَت دى لِعِض بِغِيرُون كو بعض يم اسی نضیات کے باعث شیے آنخضرت صلے ا*نڈرعایہ وسلم سیرا ا*رسلین سلیم *کی* گئے اوراسی فضیلت کے درجۂ کمال کے سبب سے خاتم النبیبین ہوہے۔اب آب کے بعد کوئی پیغیر ہونے والا نہین۔ نَاكَانَ هُحَمَّنَ أَبَا اَحَدِيهِ مِنْ يَرْجَالِكُمْ اللهِ مُعَلِّمُ لُوكُون مِن سِي كَا باب نيس وه وَلَكِنْ رَّسُو لَا لِللهِ وَخَاتَهُ السَّبِيِّ بِينَ اللهِ الْمُولِ اور خَاتُم الانبيابِ-١٠) سوال ـ ية توعجيب بات معلوم جوئي بهم توآج يک نبوت کوايک شم کاعه ره جانتے تھے جوکسی خاص برگزیدہ آدمی کومنجانب الٹرعطا ہواکر تا ہے جبطرے کوئی وشاه کسی لینے خاص تقرب کو عهرهٔ وزارت عطاکیا کرتا ہے اگر درحقیقت ایسا نہین ہے نیکہ نبوت بھی مثل اور فؤ کے ایسا نی کے ایک خاص میم کی فوت اور مكهٔ فطرت كا نام ہے تو تيم حاييے كة سطرح ا ور قوتين مختلف مراتب كے سے تق منهج خصون مین بهیشه ا در مرزمانه مین یا بی جاتی بری میطرح به قوت فطری حبسکا م ملکهٔ نبوت ہو یہ تھی *ہز*ر ماند مین کسی نکسی تحض مین یا بی جا دے ایسا تواجبا بھی دکیھانہیں گیا کہ کو ئی قوت کسی زمانہ میں فطرتاً کو گوئین موجود رہی ہوا ور پیر ں زمانہ کے گزر لے کے بعد اُس قوت کی سیدائش آ دمیون سے جاتی رہی ہو <sup>دیکھنے</sup> کی قوت جبکو قوتِ باصرہ کتے ہیں شننے کی قوت جبکو قوتِ سامعہ کہتے بین بوسنے کی قوت حب کو توستِ نا طقہ کتے بین بیطے تمام قوتین ظاہری وباطنی ابتدا عت انسانی سے اجاکتمام لوگون مین اسی مختلف مراتب کے ساتھ یا ئی جاتی بین بچراس توت فطری نعینی ملکهٔ نبوت کا پیدا ہونا کیون سند ہوگیا ۱ ور محرًا سول التصلعم كيونكرخاتم الانبيا عشرب يهات تو كهدل كونهين لكتي بندارس عقیدہ کے ساتھ محملے کسی طرح خاتم کنبین قرار پا کتے ہیں۔ حواسب پہنین ایساخیال کرنا غلطہ یہ بالکل تیجے ہے کہ محدرسول الند صلع خاتم النبييين بېن اور نرېمب سلام آخرى ندېب ېرآپ كى دات ير نبوت كا عاتمه موگيا ليكن ختم نبوت ا ورا تخضرت عم كوخاتم لنبيين تسليم كرنے سے حفائق شیارکے ادراک کی قوت حبکوملکه نبوت کتے بین اُسکامعدوم ہوجانا لازم نہین

ناہے ۔ ہت اےخلقت انسانی سے وُنیا مین ہیٹ سے پینمہ انسا تو کک . کی عقلی اوراخلا قی ترقی کی غرض سے آئے اُنھون نے لینے لینے زانہ۔ مال ا وراُن ز ا نون کے لوگون کی عقل دفہم کےمطابق سیجے اصو یے پیونجائے بہسلسلہ دُنیا میں ایک عرصهٔ درا ز تک رابرجاری رہا ہانتکہ انسان کی غقلی اوراخلاقی کمیل کازماند آیا اورا سلام نے اُن سیچے اُصولو بکی لیل کی اور آنین نتها ئی مفیداصول کااضا فیکیا جنسے پڑھکرا وراُنسے زیادہ اب کوئی نیا انصول عقل انسانی پیدا کرہی نہین سکتی اور گوتمام بنی نوع النسان اعلا درجے تک ترقی کرجائین مگراُ ن اسلام کے مقرر کیے ہوے اصول سے یا مرحا ہی نہین سکتے۔ اسِ بنایر ہم انخصرت مم کوخاتم النبیدل واسلام وآخرى ذهبب ممتح بين اورنبوت كاأ نيرختم موحيا ناتسليم كرتي ببن اب أكرمبزا وگ وُنیا مین ایسے پیدا ہون ک<sup>ے ب</sup>مین ملکۂ نبوت ہو مگروہ اُن اصول سے *ن*ادہ کو نئى بات نهين بتا<u>سكة جواسلام اورباني اسلام (**فداك ابي واُ**قَى) ن</u>يسكها این اسی سبسے قرآن مجیدمن نبوت کے ختم ہوجانے کی خبرتو دیگئی ہے لیکن ملکۂ نبوت اور فیضا ن از لی کے ختم ہوجانے کی خبر کہیں نہیں دنگیئی ملکہ انخضرت تواُسکی نا قیام قیامت *جاری لینے کی ب*شارت دی ہوجیا بخے فرما یا ہے۔ عَلَمَا عُ أُمَّتِي كَانِبِياءِ بِنَ المُرَاعِلُ مِيرى امت كَعْمَارْ البياء بن الرئيل كَهِونَكُ يغنى أنكوملكهٔ نبوت اورفيضان از بي كاحصه مرود شيدكا

علما کے لفظ سے علما محراسخون فی العلم مراد مین ۔

( ۱۱) سبوال يهجب نبوت پېڅتم بوگنۍ تو پير ملکهٔ نبوت کا کيا کام را اور فيضان

ازلی کی کیا ضرورت با قی رہی۔

چوا ب - اس لیے ضرورت باقی ہے کہ مسلام قبطے ایک ازلی مٰذہب ہو

ائتیطی وه ایدی هبی سبے ا ورچ نکه وه تمام انسا نون کی پدایت کا ابدا لآبا د ناک ذریعیہ سیاری سام

ہوا سیلیے اُسین وہ د ونون باتین موجود ہین جوامک کا مل اورجاع ندیہب مین ہونا لازم ہین جن با تون پر کہ انسان کی مخات اُسزوی تنصرہے اُن با تو نکے کا ظ سے

توند بهب اسلام امک مخضر نهایت سیدها صاف اور آسان ندمه ب خدا

تعالے فرما تاہے۔

اِتَّ النَّايِّنَ عِنْكَ اللَّهِ الْإِسْكَامِ الصل دِين فراكِ نزديك اسلام ہى ہے. اِتَّ النَّايِّنَ كَيْسُرُّ

ر کاری کی ایس کی ایس کار کی ایس کار کی ایس کار کا کنات مین رکھین اور جو تقائق اور قوانین قدرت خداے تعالیٰ نے اِس عالم کا کنات مین رکھین

ا درجولا محرو عقلی اورا خلاتی قوت خدانے انسان کو بنسبت دیگر حیوانات کے عطا

کی ہے اُسکے اعتبار سے مذہب اسلام ایک بہت کو سیج اور گہرا ندہب ہوا ورائیے معارف اور خائق پرمہنی ہے جنگے سمجھنے سے بڑے سے بڑا ادیب اور بڑے سے

معارف اورخائن پرمبنی ہے جیکے بھٹے سے بڑے ۔ بڑا حکیم عاحبے زہے خداے تعالیٰ فرا تا ہے ۔

وَلَوْاتُ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجِي وَإِقْلاَهُمُ اورْبِن بِنِ صِقدُ درخت بِن أَرَان سِعَ عَلَم مولُ ا

وَالْجَدِيمُ اللَّهِ مِنْ بَعْدِيهِ بِهِ سَنِعَةً الْجَدِيرِ المندَى سيابي اوره بعي مطرح وكأسك خم مع أنك بس صرورہے کدا یسے خطیم الٹ ان ایدی مذہب کے حقائق اورمعارف کے منکشف ر نے کو (حونهایت اعلیٰ درجریرا ورانتها ہے کمال رئیبنی بین) اللہ تعالیٰ ایسے نفوس عالمیہ وقیاً فوقیاً بیداکرتا اسے بین ملکہ نبوت موجود ہوتاکہ وہ اپنی ملکۂ نبوت کے ذریعہ سے فانون مذرب کے مطابق حیقدرزمان ترقی کرتا جائے اورانسان کی عقلی واخلاتی توت کی ترقی عل مین آئے اُستقدروہ اسلام کے حقائق اورمعارف سے لوگون کے دلونكومهمور كرية يرمين اورجولغوا ورخلا عب عقل وفطرت بإتين دين مين شامل مؤكمكي ہون اُ نکو چھانٹ کر دین کی تحدید کرتے رہین آنخصرت ممنے فرمایا ہے۔ يَبْعَتُ اللهُ فِي هَ لِيْهِ أَكُمَّ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ اللهِ اللهُ اللهُ فِي اللهِ عَلِيَّ سَنَةٍ يُتَحِيِّرُ وُكَهَا دِينَهَا هُ اللَّهِ الربيَّاجِوين كَيْحِدِيدُ كَرَّ ربين كَار نبى مين ا دراً ستحض مين حبكو فطرت سے ملكئه نبوت عطا ہوا ہو صرفت احجام ورفعال کا فرق ہواکر ماہیے نبی سے دین میں نیاراستہ پیدا ہوتا ہے ، اور نئے اصول مطریقے صا در ہوتے مین اور فریق ٹانی سے آیسا نہیں ہوسکتا۔ نبی کے امحام وا فعال اسکی انبوت براسيط وليل مواكرت مين جيس سكندرك با دشاه مون براسكي لطنت کے الحکام اورنطا مات حکومت دلیل ہوا کرتے ہیں ۔ نبی کو بیسب باتین بغیر تعسایہ ا حاصل ہوتی ہین ا ورطرف ثانی کو بزر ایئ اکتساب اسی سبب سے بہت سے اُصول

۵۵

اورا فعال تکیمون کے بالکل پنجیرون کے اصول اورا فعال کے مطابق ہوتے

رسم بن-

وى كى حقيقت

(۱۲) سوال- اچھا یہ بھی انا مگر دھی جوشا کیطرن سے پنیم بون پر ہوتی ہے وہ کیا چیز ہے اور اُسکے نزول کا کیا طریقہ ہے ؟

چوا ہے۔ وحی کے معنی لفت مین اشارہ کرنے اور تنبیہ کرنے کے بین شریعیت مین اُس سے مراد وہ علم وہبی یا انکشا ف ہوجو ملکۂ نبوت کے ذریعے سے صاحبِ

یں ہی اپنی ہرکو حال ہوتا ہے عام فہم نفطون میں ہم جھانے کو بین کہ سکتے ہی کا وہی وحی یا پنی ہرکو حال ہوتا ہے عام فہم نفطون میں ہم جھانے کو بین کہ سکتے ہی کا وہ

یک چیز ہے جس سے خدا کی مرضی نامعلوم ہا تون میں کھل جاتی ہے اُسکے نزول کے چند طریقے ہین ۔اول یہ کہ خدا کا پیام فرشتہ کے ذریعے سے سُنا جا وے جسیا

له قرآن مجيد مين مذكور ----

خَانِيَهُ وَ مَنْ لَهُ عَلَى اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُلُمُ المُلْمُلِي المُلْمُلُولِ المُلْمُ

کشفت کلام معلوم ہو۔ اس قسم کی وحی کومشا ہوات ومکا شفات سے تعبیر کرتے بین ۔ قرآن مجید کی کوئی آیت یا سورت خواب بین از ل نہیں ہوئی البتہ تعبض

نون اتون کا اسطح القا رہواہے جب وحی کسی پنجیبر برنازل ہو نووه کلام کوبغیرکسی کلام کرنے والے کے سُنتا ہے اور کیھی خواب بین ا در کیھی جاگئے مین رسب کمال ستفراق کسی کوکلام کرتے ہوئے شکل و کھتا وہ کلام اُسکے جا نظہ اور د ماغ مین منقوش ہوجا تا ہے اور کبھی بغیرکسی کل اور لے غورکو کائمات اُسکے دل مین ڈالی جاتی ہے۔ نزول دحی کے یہ ہی ب طریقے بین اِنکے علا وہ خود وحی و وقتم برہے۔ا دَلّ یہ کہ صرف ایک مطلب برکسی خاص عبارت کے دلمین ڈالا <u>جائے مثلاً حبیط</u>ح کوئی کسی سے کھے ک*ے میر*ی ونشيع دعوت كااذن فلارشخص كوديدبنا مكرحن الفاظمين دعوت كااذن دیا جائے وہ الفاظ نہ کیے اسِ قتم کی دحی کو دحی غیرُ مَنَاتُو کہتے ہیں۔ دوسری قسم دحی کی ر سے کہ کو فی مطلب خاص الفاظ کے ساتھ دل میں ڈالا جائے مثلاً حسطرے کوئی تحض ی سے کے کہتم فلان تحض سے میری طرف سے کہدو کہ آج میرے گھرآ یکی دعوت ہواگرا سے تشریف لائین گے تو میں بھیٹ کرگزار ہونگا ۔اس قسم کی وحی کو دی م کتے بین ۔ انخضر صلعم برہی وی قرآن مجید کے الفا فامخصوص کے ساتھ ناز ابع ئی تھی وحی سولے ابنیا کے اور نیک لوگون پر بھی ہواکرتی ہے مگرا متنیا رہے واسطے ن دحیون کے نام علیٰدہ رکھے گئے مین جو وحی مقدس اُوگون پر ناز ل ہواکرتی ہو ئىوتخدىيث كېتىين ا درجوبات خود مجزد اُسكے دل مين ڈالی جاتی ہے اُسکو يىندكتے بين خانجه خداے تعالے فرما اسے۔

وَاوْجَابُنَا اللهُ إِنْهُ مُولِيْكِ أَنْ أَرْضِيعَتْ إِنْ فَإِذَا | ١وروح مُجْجِي مِنْ مُوسىٰ كى ان كوكه أسكوده إِنَّا رَاكُ وَهُ اللَّهِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُسَلِّينَ لَالْمُسَلِّينَ لَا مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُلِّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الل اس آیت سے ظاہر ہوکہ حضرت موسیٰ کی مان جونبیہ ہنیں بھین ائیروجی مازل ہوئی۔ وَاقِدْ قَالَتِ الْمُلْكِعَكُمُ فَيَا مُرِيحُطِكُ الله اورجب فرشتون كماكم كعم ما مدن اصطفلك وطهيك واصطفك فجور أزيده كياا ورستموا بناما اورفي لياسب عَلَا نِيسَاءُ الْعُلْمِ إِنَ ط جَان يُعور أون سه اس آیت سے عبی ظاہر ہے کہ حضرت مرم جو پنجیبرنہ تقین اُنیرخداکی وحی نازل ہوئی وَإِذْ آفْ حَبْثُ إِلَى الْمُوارِينَ إِنَ أَنْ اورب مِنْ وَكُنْبِي وَارْفِن كَمْ إِس مُعْلِيم اصْفًا بِنْ وَبِرِيسُوْلِيْ فَالْمُوا اصَالَا اللهِ الدرمير عرسول مرايان لاؤتوبوك كريم كان الشُّهَا أَيْنَا أَمْسُهُ الْمُعْلَى وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا اس آیت سے بھی صاف ظاہرہے کہ حضرت میسیل کے حواری جربیفیسرنہ منقے اُن پر خداکی وحی ہونی ۔ دحی کا نازل ہونامٹل انسان کے حیوا است پر بھی ہوا کرتا ہوخیا کیے۔ خدلے تعالے فرما ماہے۔ وَ الْوَهِي رَبُّ اللَّهِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِ الللللَّمِ الللللَّمِي اللللللَّمِ ال وحي كبطح الهام هي غيانبيا يرلكه فاسقل ورفاجرتك پر مهوا كرتاسيه خدات تعالى فرما ماس.

فَاهْمَ هَا فَحُورَهَا وَتَقُولُهَا مِنْ اللهُ مَا فَجُولُونَاسَ رِورِ سِنْ المام كِيا تقدى كُاتَّى بِ ا مام غزالی *رخوط نے بین کہ و*ی اور الهام مین یہ فرق *سے کھیں چیز کا تعلق قوت عق*ل ورصفائي نفس سے ہونا ہے اُسکو وحی کہتے ہین ا ورحس جنر کاصد ور قوت سے کرا ور غلبهٔ ویم سے طور مین آ ماہے اُسکوالهام کہتے ہیں۔ انبیاا ورغیرا نبیا کی وحی میں صرب اسقدرا متياز ببونا ب كرجووى انبياير بوتى ب سيسين غطى معيى نهين بوتى مداصل وي بين نهاسكي تعبير عني مين ا ورجو وي غيرا نبياير مو تي سبير اسمين علظي كالمتسال باقی رہتا ہے خواہ نفس وحی مین ہویا اُسکے معنی کے شکھنے بین سے بڑا فرق یہ ہے كه غيرنبي سے نياحكم شرىعيت كا صادر نہين ہوسكتا بينم پركا بھي وہى كلام وحي اور واجب الانتباع بوتا بعيجو دين سيعلا قدر كفتا بويا صاحب وي ني اسكوالهام ا وروحی بنایا مویا قرمینه سے معلوم موبا قی دوسراکلام جودُنیا کی اور باتونے علاقه ر کھٹا ہواسکو وی سے کوئی تعلق نہیں ہوا کرتا جیسا حدیث رافع بن ضریج میں آیا ہو۔ إِذَا أَصَرْتُكَ فَي يَتَمَعُ مِنَ أَهُرِدُ مِن لَكُونُ وَلا حب مِن مَكودين كم تعلق مكم دون تواسير قَالْخَالَمَ مُرْتُ الْمُحْرِينِ وَأَيْ فَا يَّنَمَا عَلَى كروا ورجب ين كوايني راك سے حكم دون انالشر دواهمسلا توسمجھ لوكدىين كئي ايك آدمي مبون۔

و شول کی ماہیت

(۱۱۳) سوال جبرئيل فرشة جبكاذ كرقرآن مجيدكي أيت مين آيات كرأس نے

ضرا کا کلام مصلیمر کے دل بین ڈالا اُسکی حقیقت کیا ہوا ور صدا ور سول کے درمیان مین اُسکے واسطے ہونے سے کیام ادب کیونکہ خدلے تعالے کو توکسی واسطے کی حاجت بنین ـ ید بھی معلوم ہوناچا ہیے کہ فرشتون کا وجو دکس شیم کا سبے ؟ اگروہ تال ہمارے کوئی وجود ظام ری اور خارجی رکھتے ہیں ٹوکوئی فرمٹ تہایت وجود ظاہری ا ورخارجی کے ساتھ کیونکرکسی آدمی کے تھوٹے سے پارٹھ گوسٹ میں بینی دل میں ساسکتاسیے دل من کو بئی ہات ا ویرسے ڈالی نہین جاتی ا وراگر فرشتون کا ایساوجود ہنین ہے تو عرکس متم کا سے اور اُسکے وجود کی کیا دلیل ہے ؟ چ**واب به خداکوبیشاک کسی واسط کی حاجت نهین مگرانسان کواینی اقتفا**۔ فطرت اورقانون قدرت تح مطابق تبطح حطينه بھرنے کھانے بینے مین اپنے عضا يرجساني كي حاحب به وياحبط ومكيف سُنف اور سونگھنے مين توليے ظاہرى کی صرورت ہوا درسوچنے سیجھنے کے لیے انسان قوتِ فہم وعقل کا حاجمتند ہو آپیاج أسكوروحاني ترقى اوركما لات سعادت كے اعلے درجے يربهو يخينے کے ليے ملكئنبوت ا ورَمَلَی فورت کی مدد کی بھی حامبت ہوج نکدیہ ملکہ نبوت شل اور تو اے فطری سکے پیغمبرون مین خرفقی ہوا کر ناہے ایسلیے ہم قین کرتے ہیں کہ نبی اپنی ما ن کے بیٹ سى سەنبى سىسىدا مواكرتا سى - إِنَّ النَّبِيُّ مَنِيُّ وَلَوُكَانَ فِي تَبْطِينَ أُمَّيْهِ یہ توجبرئیل کے خدا درسول کے درمیان واسطہ ہونے کی دلیل ہے کسیب کر فظ ببرئیل حرفران مجیدمین آیا ہے وہ ایک عبرانی زبان کالفت ہوجبرئیل کے لغوی

معے بین خدا کی تدرت یا خدا کی توت یہ نام د ولفظو ن سے مرکب ہوا پار هبيكه مصغرين قدرت اور قوت اور د دسرالفظ ايل ايسكه مصفيين خدا حباني دما مين كعبه كوبهت الإمل كهته مين حبيحا عربي زمان مين ترحمه بهبت الشرسيديني خدا كا ھرجبرئیل ایک فرشتہ ہے مثل اور فرشنون کے فرشتہ کی عربی مگاب ہے اور کی جمع ملا نکه ہے قرآن مجید میں صرف دو فرسنتوں کا نام آیا ہے جبرشل میکائیل دونون *نفظ عبرانیٰ ز*بان کے لغت ہیں عربیٰ ربان میں سولے لفظ م*اکسے حب*سکی جمع ملائكه ہے كوئى خاص نام كسى فرشته كانهين ہے مكن ہوكہ اُنخا كوئى وجو دخارجى نثل خالص ہُواا ورلطیعت کیگ وغیرہ کے ہوجیں سے انگار کرنے کی کوئی و جنہین لتی البتہ اسِ قسم کے وجو د کا کوئی ہمارے یا سرلقینی شبوت بہنین ہو قرار مجید میں جیرس کا ذکر اسطی برآیا ہے کہ اُسنے خدا کا کلام استخضرت عمرے ول میں اس بیان برغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی وجو دخارجی مراد نہین ہی ہو دلوگ بھی جبرئیل میکا ئیل اسرافیل اور عزرائیل وغیرہ لفظونکوا والے ول صفات باری تعالی کے تعبر کرنے کو بولا کرتے تھے بھر دفتہ رفتہ ایک زمانہ گزرنے کے بعدا کولطور نامون کے تصور کرنے ملکے ایک جگہ قرآن میں میں فرم مُدتراتِ امراکے لفظ سے تغبیر کیا ہے بین وہ انتظام دُنیا کے قائمُ رکھنے والے اور ا فغال فطرت کے ظہور کے سبب ہین -بہرحال ان سب با تون سے ۔اورنض قرآنی سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ فرشنو ن کا اطلاق اُن قو تون پر ہوتا ہے جنکو خدا نے

لینے مقاصد کے انجام کے واسطے یا لینے وجودا ور قدرت کے اظہار کے لیے قا ہے حدیث میں آیا ہے کہ ہر قطرہ کے ساتھ آسمان سیے ایک فرشتہ اُ ترتا ہو اور پھروہ آسمان پر وائیں نہین جا گا اس حدیث سے بھی یہ ہی بیتہ لگتا ہو کہ ہمان فرشنته سےمراد وہ توت نامیہ ہے جومینھ کے ذریلیے سے درختو ں کو ہونختی ہے ں سے وہ سرسبز ہوتے اور نشوونما پاتے مین ہیو دیون نے کامون کے اعتبار سے فرشتون کی تقسیم کی ہے اور ہر فرشتہ کا علیٰ دہ علیٰ دہ جو کام بنا یا ہے اُس سے بھی الخيين طبعى قوتون كيمراد ہونے كى تصديق ہوتى سيے دينحا ذكر قرائ مجيديين مُربّراتِ مراً كى لفظ سے ہوا ہے مثلاً وہ قوت جوزمین سے یا سمندر سے بخارات كوسطح بالا نك ليجاتى ہے اوراُنكو باول بناكراْ طَاتى اورمىينى برساتى ہے اُسكا نام اُنفون نے ميكائبل دكھاہے اور جو توت اندر ہى اندرا ساب ہلاكت جمع كرتى ہواورحرارت غريزى كوفنا كرديتي ب أسكانام عزرائيل يعنى مكك لموت ركهاب جوتوت بهيميها نسان كوزدائل نفس كھاتى اور بدا فعاليُون مين بتلاكرتى ہے ﷺ كا نام عزازبل ييض شيطان ركھاہے كيتب آسانی اور درسرے الهامی ندمہون مین فرشتون كالفظ علا دهطبعي قوتون كاورببت مصمعنون مين آياس توربيت مين فرشتون كالفظ بتواَوُن يروبًا براماًم برا منبا يرسب يركب تعال كما كيا بهوانجيل مین حضرت علینی کے حوار بون کو فرشتہ کے نام سے خطاب کیا گیا ہے قرآ مجب میں مفسد بدباطن لوگو ککو شاطین کے لفظ سے مخاطب کیا گیا ہے جیسا ک

سنانقیں کے ذکرمین فرمایاہے۔ وكاذاحت والك شكياطين همر اورجب وه منافق البيشطانون سيتهائ يبلغ

فَ الْوَالِكَ اسْعَصَ عُلِمَا مُنْكُنَ مَن وَالْنَ كَتَّى بِن كُرْبِم وَتَهَا لِي ساتَهِ بِن اور

م و يو عوم ط مستهرون ط

سوك أسط منين كرام تومسلما اؤن كونبات مين تدیم زما نه کے بٹیت مرست لوگ تمام حوادث کو جنگے طبعی اسباب سے وہ نا وا قفت

ہوتے تھے ایک فرصنی اور وہمی زات کیطرف منسوب کیا کرتے تھے اُنمین مرداور عورت بناتے تھے مردون کو دیوتا اوراُ نکی عورتون کو دیبیان کہاکرتے تھے اور

اُنکوحاجت روا*ے خلق جانتے تھے*۔

اِتْ يَكُنْ عُوْلَتَ مِنْ دُوْنِهُ كُلَّا إِنَا قَالِوَاتِ الْهِينَ كُلِّيْتِ وهِ سَوَّا أَسَكُم مُرعور تو مُكواور نهين بَكَارَ يَّلَ عُولِتَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ المُعَدِّدُ اللَّهُ هِ المُرشيطان سُرُش كوخدان لعنت كى عامير

زمانه جاملیت کے قدیم اہل عربے فرشتو نکو مختلف ورجون ریفتیم کرد کھا تھا عام

طوريروه لفظ جن بولا كرتے عقے اورجب ایسے جن كا ذكر كرتے جو اُسكنز ديك نسان ك ساظر الكراب تواسك ليه وه عامركا لفظ يوسلة عقصكي جمع عمار مواورحب

ایسے جن کا ذکر کرتے مقطے جو بحق کوستا تاہے توا نگانام وہ ارواح رکھنے سقے

ا وراگر وه خبیت بوتاا ورزباده تحلیف دیتا تو اُسیت پیطان کالفظ بولتے تھے اور اجواُس سے بھی زمایدہ موذی ہوتا تواُسکومَا بِرُدُ کہتے <u>۔ ت</u>قے اورجواُس سے بھی زیادہ

قوی ہوّما تواُسکوعفریت کہتے تھے اوراگر وہ باک*ٹ تھا* ہوّما اور بالکل *عبلائی اُس*ے

پیونچتی تواُ سکو کلک یلفنے فرشتہ کتے سکتے بهرحال اِن تمام وا قعات اورکت ِ اِسمانی کی شہا دیت اور توانین قدرت کے مطالعہ سے فرشنون کا خالق ومخلوق مین سرچار دین میں میں میں میں میں ایس تاریخ ہے۔

ایک روحانی واسطه ہوناا ورانتظام دُنیا کا قیام اُ سکے وجود پرِنتحصر ہونا بحز بی بھی۔ رماعی

حق جان جبان سي جبان جارب المجان المناسس ملائكه واس اين تن اجرام عناصر ومواليب داعضا توجيد تهين ست و دگر لا جمه نن

# ا قسام مسائل اسلام

( مم ۱) سوال - یہ تواب بخوبی نابت ہوگیا کہ اسلام ایک سچاا ورحن داکا بھیجا ہوا مذہب ہو گراب یہ علوم ہونا چاہیے کہ اُسکے اصول اوراحکام کیا ہیں اور اُسٹے بنی نوع انسان کوکس شم کے عقائر واعال کی تعلیم دی ہے ۔

جواب - اسلام کے سائل کئی صنون بنیفتر ہیں۔ بہلاً حصہ اُسکا صلاح عقاداً ہی و وسٹر احصہ تعلیم عبا دات ہی - تمیسراحصہ تهذیب اخلاق - چوتھا حصہ درستی

معاً ملات ہو۔اسلام نصوص اور احکام کے اعتبار سے بھی کئی قسم مرینقسم ہے بہلی قسم میں وہ احکام بین حبکوشا رع نے صاف صاف نفطون میں بیان کیا ہی اور وہ نصوص کہلائے طبح بین اٹین کبی د وقتم کے احکام بین ایک اسلی احکام

جونورایان رقح ندبهب اورعین نظرت بین دوستری هم مین وه محافظ اسحام بین -

وأن الما احكام كي حفاظت ا دراً مكي بقاا ورّ عيام كي غرص سے مقرر ـ ونون تعمون کے امحام کو حُداحُرا مِیاننا اوراُسٹکے درہے اور رتبہین تمیز کرنا لازم ہی-عربین وه اعجام مین عواجتها دیات کهلات مین این احکام کوعالمون I ور لينه ذمن اورعلم سے وَلَالَتُ النَّص وَإِشَا رَةُ النَّصُ اور قبيآس كُوليل باسبے ان احکام کی اُسی قدر وقعت ہوسکتی ہے۔سقدرایک خص کی ے کی وقعت ہوتی سبے میسری قسم مین وہ احکام ہین جو ذو هنین ربو مکے ذریعے سے قائم ہوے میں اُنمین بہلی تشم تواجہا دیات وسرى شمحض غيرواحب اورغير متبرسه إن لمام لینےمقصدا ورمفہوم کے اعتبار سیے بھی دونشم تریی ظآ ہرمشرع اور پات عظا ع كالطلاق الفاظ زہبی كے اُن عنون ريبوتا ہے جوعوام الناس اُن الفاظ بھتے ہیں اور باط<del>ل شرع س</del>ے وہ دین کے اسرارا وحقیقی عنی مراد ہیں جو إنام بإطن تثرع ہے تمام مسائل اسلام اورعلوم شریعیت سے اسٹرف و شاه ولی الت*دعد*ت دېلو*ی چېته النه البالغهین فرطت ېن کوشس*لی وص بیفنلی د لائل قائم کرنا ا ورمنقول کومعقول سیمطابی کرنا دین کی کامل لما نون کی براگندگی د گور کرنے مین انسی کوٹ شون سے عمدہ آتا ر بت ہوسے مین میر عیادت مب عباد تون سے افضل اور تمام بنرگیون کی ا اصول قراریا بی سبے شاہ صاحب نے کیاخوب شال دی ہے وہ لکھتے ہیں کہ اسلام کے بعض حصے بمنزلہ پوسٹ کے ہیں جنگے اندر مغز بھرا ہوا سبے اور بعض لمبزلہ سیبیو سکے ہیں جنسے موتی شکلتے ہیں۔

# اسلام کے الی احکام جروئ مربب ورس فطرت بن

(۱۵) سوال - اسلام کا بپلاحته بینی اصلاح اعقادات سے کیاماد ہر دوروہ کون سے اعتقادات بین جنگی اسلام نے اشاعت کی ۔

جواب اصلاح اعتقادات سے مقصوداُن خیالات کی اصلاح ہے جوانسان کی روح اور فطرت سے علاقہ رکھتے بین وہ یہ بین ۔ ذالت باری تعالیٰ صفاًت باری تعالیٰ اور نیز وہ تین وحد تین جو ذائت وصفاًت اور عبارت تعالیٰ

تر تو تهرِ فی عندت یه مسلم مهر تروی می در تصاب برای به رسم هر تروی میرکز نومیب نیم زبارگاه کرمت زان روکه یکے را د و مذّ فتم هرگز

### وحرت فى الزات

(۱۹) سوال - وات باری تعالیٰ کی نسبت اسلام نے کیا بیان کیا ہے اور اُسکے موجود ہونے کا کیا شوت ہے ۔ ؟

<u> جواب - اسلام نے ہمکو یہ بتا یا ہے اور بقین دلایا ہے کہ وہ مقدس مایک ہتی</u> الى بتى سىرىب بهتيان دالبت تەين وركونى أسكوانىد كونى كلام كونى نيوه ئى رمىيتوركونى گاۋ كونى خداكتاب وه موجودىي اسىلى كە داحب الوجودىي وه عِلَّةُ العِلَلُ ہے اسلیے کہ ظہور کا ئنات کامُسَبب وہی دات باک ہولیکن نواشتراک کی *تیبت سے کیونکہ اُسکا وجو*و ما ت<sub>دی لوا</sub>زم ا*ورائسک*ی اصنا فی نسبتون سے غیرہے برخلات ا دی اشیا کے کداُ تکی اہیت اُٹکے لوازم ا وربا ہمی نسبتو<del>ن ع</del>یمچانی جاتی ہو رْخْتْسْ عِلَلْ دَرُرْبُ سِ انْگَنْدُهُ ثُمُ مَا مَعْلَىتْ مُعْسَلُولْ دَرُوبِهِ وَمُمَّ تَنْكُ ﴾ [الله كري هو ك كري منهم أفي النين بركون الذكروه أسيك ليدين شام اليهوه وواحد میکن بغیرسی صورت کے اور بغیر مکان سے کیونکہ صورت اور مکان بیسب چیزین لَيْنَ كَمِيثَلِهِ مُنْهُ عِي كُونُ جِزاكِ مثل ومشابه بنين يعني وهسب ادى جيزون یاک ومنزہ ہے تو دائسے لیے آپ کو اپنے صفات بین طاہر کمیاہے بعنی اسکی صفات عين أسكى وات بين مذكو في أسكا شركب بهونه كو في أسكامقابل -وكاتشي كُوْايه شَعِيًا ط أُسكا شركي مت عشراؤ-فَكُلَّ شَكِعَ لُوَالِيلِيهِ أَنْ مَا أَدًا مِن الْمُسَارِكُ مِن الْمُسَارِكُ مِنْ الْمُسَارِدِ اللهِ اَلْتُنْ يَكُونَ مَاكَا يَحَتْ لُقَ شَدَيًّا \ كايْمِكَ تي موضل كما عَالَى عِزو كو وكه بدا

وهُ مُونِهُ اللَّهُ ا

سعدی ہنے گلسان بین کیا خوب لکہاہے ہے

اے برترازخیال قیاس گان و دہم واز ہرجے گھنتہ اندوسٹ نیدیم وخواندہ ایم د فترتمام گشت و بہ پایان برسید عمر ماہم خیان درا دل وصف تو ماندہ ایم نگر با وجود ایسے وہ ہماری رگ گردن سے زیادہ قربیب ہے اور ہمارے لیقین اور

بها رب محفى حنيا لات مين مهيشه موج<sub>و</sub>د سب -

وَ هَكُنُ ٱقْرَحِ الْمَدِيُ مِنْ هَمْ لِللَّهِ الْوَرِيَّةِ | اورسم اُسكَى رُكُرُن سع بعى ناده قرب بين اور وَهَى اَقْرُكِ الْمَيْهِ مِينَ الْمُحْرِكِ لِكُنْ لِلْمُنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ ال

غرض ومہتی طلق اورعلِّتُہ العِلَل حبکو خدا کہتے ہین وہ ایک ہی ہمیشہ سے ہوا ور ہمیشہ رہگا ۔ وہ اپنی ذات سے آپ قائمُ ہے اُسِکا ہونا ہی اُسکی وات ہو وکسی مین نین

گرسب کچھ اُسی سے ہے جو کچھ ہوا بغیراً کے نہوا ہے اب حب تب تجسا نہیں کو ئی بخصے ہیں سب تجسا نہیں کوئی

اُسکا ہوناکسی د وسری چیزیر شخصر بنین شالاً حبطے کسی رنگ کا کیٹرے وغیب وہ پر

موناموقوت بوتا ہے۔ وہ بم بنین کیونکہ جسم تواسکا بیراکیا ہوا ہے اور جسم تو بہت سی چیزون سے ملکر بنا ہے جسکے مجموعہ کا نام مادّہ ہے۔ وہ صورت نہین کیونکہ صورت بنین ہو گئی ۔ اُسکے وجود سے علیٰدہ کوئی دوسل وجود اسے ملکر وجود ایسانہیں جو لینے آپ قائم ہوا در کوئی علاقہ اُس سے مذر کھتا ہو۔ اُسکی ذات میں ردّ و بدل نہیں ہوسکا کیونکہ اگر ایسا ہو تو اُس تبدیلی کا کوئی سبب بھی ہوگا میں ردّ و بدل نہیں ہوسکا کیونکہ اگر ایسا ہو تو اُس تبدیلی کا کوئی سبب بھی ہوگا جواُسکی ذات سے جدا ہوا وریہ نہیں ہوسکتا نہ اُسکے واسطے سمت ہی نہمکان ہونہ را نہ ہے .

آئیٹ کھا انتو گئے افت کھ کے اللہ جمان تم مخدر کا سیطر صفا کا سخوہ ہو۔
مسٹر کم بن نے لکھا ہو کہ ایک فلسفی یہ سوال کرسکتا ہے کہ حب ہم اُس نامعلوم جوہر (یعنی عندا) کو ہرائی خیال سے جو زمانہ یا مکان یا مشابہت یا حرکت یا ادادہ یا شن یا خیال سے تعال ہو منزہ لیعنی جدا کر دین تو بھر ہمارے خیال اور سیحے کے لیے کیا چرباق رہجاتی ہے یہ بالک تیج ہی اور ہی سبت استحفر ت لعم میں استحد کے لیے کیا چرباق رہجاتی ہے یہ بالک تیج ہی اور ہی سبت استحد ت سمجے کے لیے کیا چرباق رہجاتی ہے یہ بالک تیج ہی اور ہی سبت استحد ت سمجے کے لیے کیا جی باقت ہے یہ بالک تیج ہی اور ہی سبت استحد ت سمجے کے لیے کیا جی باقت ہو میں ایک تیج ہی اور ہی سبت استحد ت استحد ت استحد ت اور میں ایک تیج ہی اور ہی سبت استحد ت استحد ت اور میں ایک تیج ہی اور ہی سبت استحد تھا ہمارے کیا ہمارے کیا ہمارے کیا ہے کہ اور ہی سبت استحد تھا ہمارے کیا ہمارے

مَاعَمَ هَنَاكَ حَقَّ مَغْرِفَةِكَ لَا لَكِ بُودِ كَارِ مِنْ تَكُونِين بِجَانِا هِ بِجَانِيْ كَافَّ عَا ايك شاعر كمتاب سه انخير ميش توسبيش النرنسيت عابيت فهم نست الله زميست

عقلِ انسانی اس بات کو تو قبول کرتی ہے کہ کوئی وجو دہے اور ضرورہے اور

۔ وہ آپ ہی آپ ہوا سیلے ہمیشہ سے ہوا ورہیشہ رہیگا کیونکہ دریا کا مرقط یک کا ہر ذرہ گھانش کا ہر ننکا اُسکے ہونے کی گواہی ہے راہے گروہی عقل ب بھی کہتی ہے کہایں سے زما وہ اور کھیرنہ بین جانتی ہون مذجان سکتی ہون عقل یتی ہو کہ مین کیونکرحان کتی ہون کہ وہ کیساسیے مین لیے جن حیزون کوجا ناہیے ه ہوتی بھی ہیں اور پیرنہیں تھی ہوتین وہ ند دیکھا جاسکتا ہے مذخیُواحیاسکتا ہے بھ ونكريتا يا حليئے كه وه كيسا ہے جو ذريعے جاننے كے مين حب وہي محوكر دۇ قائئن تو فل کیونکرجان سکتی ہے کہ وہ کیسا ہے گریہ یا درکھنا جا ہے کہاسِ امرکاجا ننا کہ د بی چیزسے د وسری بات ہوا وربیرجاننا کہ وہ چیز کسیسی ہے اور کیونکریہ ایک مری بات ہو جھیلی چپز سکے مذحاننے سے مہلی چیز کا ہنونا لازم نہین آٹا کیونکہ پسلی ت يعنى خدا كا بونا أسك آثار ون سي نقين كما جا ما سيدا وريكيلي بات يني حن ا بیساا ورکیونکرہے اُن آنارون کے مؤثر کی حقیقت اور ما ہمیت جانبے پر موتوف ہر حب کا ہمکو علم نہیں اورجب علم ہی نہیں توا نظار کی کوئی وجہ ہی نہیں ہی باست تو برہی اور سیار میں ہے کہ سی چیز کا بطلان جبتاک کدبرًا اقطعی سے ٹابت ہوجائے اُسوقت کیک اُس سے اٹھار کرناکسی طرح صحیح بنیین ہوسکتا اگرا یک جیز کا ہم تصور نہیں کر سکتے اور اُسکی ا ہیت دریا فت کرنے سے ہم عاجز ہیں تو یہ ہاری کو مترخیالی اور کمزوری ہوئی اور اپنی کمزوری کی بنا پرکسی چیز کے وجود کا نخار کر بیفنا سرامرسفا بهت اور ملا بهت ہواسی بیے آنخصرت صلعم نے

الله وكا تَتَقَالُو وافيالله | خاك بنائر وعالم فطرت برغور كومروات إرسين

ا كار كرو مكوية فدت بين كراسكي فات كالنازه كرسكو ہنا کہ ما دّہ (جس سے کہ اِس عالم کائنات کا ظہور ہوا ہے) وہ آپ ہی

پ تقااورکسی د وسرے سبسے بعنی علمت سے وجود مین نہیں آیا تقالیعنی معلول نه تقاصیح مندن ہے اسلام بٹا تا ہے کہ وہ ما ڈوبھی مخلوق ہے ا ورضدانے جوعلتہ الل

ہوا سکو پیدا کیا ہے۔اسکوتواہل فلسفہ جج تسلیم کرتے ہیں کہ ماد ہ میں کسی قیسم کا دراک اورشعور ہتین ہے نہ اسکی حرکت مین کسی قسم کی مدہرا ورارا وہ ہونے کی

لاحیت یا نی جاتی ہے اسواا سکے او وہ میں بہت سے تغیرات یا نے جاتے ہن

بھی وہ ہوا کی صورت مین ہے اور کبھی یا نی کی کہین گل ہے کہین ملُبالُ کہ بین اعتی ہے کہیں مجھے کہیں درخت ہر کہیں چھرتمام دُنیا کی چیزونکا وجو دانفیس ادّہ کے

نیرات پرموتون همران تغیرات کا با عث خود ما دّه تو پرونهین سکتا (جرآب ہی ای موجود تفا) ملکه کوئی د وسراسبب معینی علت ان نغیرات کی باعث موگی تیغیرت

خوداس بات کے برہی تبوت بین کہ ما و اپنے وجو دمین کسی ووسری علّس کا معلول ا ورخال**ق کامخلوق ہے اگریہ ک**ہا <del>جائے کہ جونغیرات ما دّہ مین مائے جاتے ہی</del>ن

اُنظابا عث خود ما دہ کے خواص مین اوراُن خواص کے آبس مین ملنے سے یہ نغیرات ظهور مین کتے ہین ۔ا ول تواس بات کاکوئی ثبوت ہی نہین کہ میتغیرات

فطرّه الاسلام

کے ادّہ کے بھوٹے بھوٹے ذرتے جنگو بالمات کہتے ہیںا ورجو قبل عالم کا کنات ایک د وسرے کے مشابہ اور آئیسین شا ل عقر أكاليك خاص ترتيب اوركيفيت كے ساتھ أسطح باسم لمناكم كهين وه بهارٌ سنگنے اورکہیں سندر سنگئے کہیں انسان کی صورت میں منو دار ہوے او کہیں تھی کے قالب مین ظاہر ہوسے علیٰ ہزالقیاس ڈنیا کی تام چیزین جراضین ہا دّہ *کے چیوٹے چیوٹے ذرون سے مِلکر بنی مین*اُن جپزون کے مناسب حال تركيب اور چيجيب غربب با قاعده تكيمانه كار گيرى أن چيزون مين ما پئ حاتی ہو (حبکو د کیھکرا یک بڑے سے بڑے حکیم کی عقل حیران اور دنگ رہجا تی ہے ، عیا ئیات کاسبب کیا وہ غیرشعور ہا دہ ہوسکتا ہے اور کیا ایک عقل ليم أسكوفبول كرسكتي ہے كہ ريست تعجب خيزا ورجيرت انگيز باتين ملاسب ور راسِ اعلے حکیما نہ ترنتیہ کے ساتھ ظہور مین آگئین ایسا کہنا درحقیقت کوئی بقول جواب نهین ہے بلکہ لاجواب ہو *کرر*ودینا ہے خودوُ نیا کا با مت انتظام مینی فطرت آلهی یہ بھو بتارہی ہے کربڑے دانشند حکیم طلق نے اقدہ کے اُن اجزابعنی سالمات کوآنس میں سلنے کی ایسی قدرت وجا معیت عنایت كى ہوجىيكےسبىسے وہ ايسى منآسب تركىپ باتقا عدہ اُصول ا ورمختلف صورتون ا ورحالتون کے ساتھ آلیہیں ملتی ا ور موجود ہوجاتی ہیں جینا تخبیب

رَبُّ اللَّهِ فَي اعْطَهُ كُلُّ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهِ وردكاروه بي سير جيزكو

الْقَصَّ أَرُط

اِس ُ حدت في الذات كوتوتبل أسلام هي غيرسلم لوك ملنة تقيضًا يؤهذا \_ تعالىٰ فرما ما هو-

وَالْأَرْضَ كَيْعُولَتَ الله ط كَنْ بِيدَاكِياتُوه وبي كبين كَا الله في الله عنه الله الله في الله في

اگرجی عام طور براُ تفون نے خدا کے بہت سے تشرکا ، عثمرا رکھے تنے اور خدا کے الم كے ساتھ أنكے ام بھى ليتے تھے گرخوف وہراس كى حالت بين أكا حسيال

تضطرابناسي وحدت ني الذات كي جانب رجوع موجاتا تفاء

(۱۷) سوال - بیشک خداخالق ہے اور ادّہ مخلوق خداعِلّتہ اعلل ہے اور

سائفهی اُسکے از کی وا بدی بھی ہے اور ہادَّ ہ معلول کیکن حیب ہا دَّہ معلول ہواا در

خدا اُسكى عِلْت بعنى علته العلل عَهْرا نوجو كمه علت بعني خدا ازلى اورا بدى ہولینی ہمیشہ سے

پيدائش کنتي اوراسکوراه د کھائي-

وَمَا صِنْ إِلْهِ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِلُ | نبين كون الله مُردي أيك زات ياكفالم

(بعنى علِّته العلل اورمؤ ترحقيقي)

الْلُكُ الْعُدُّ الْعُدُّ وُسُلِ لِسَّالُمُ الْمُؤْمِنِ | باداناه بهواك دات سبعيون بري امن المُعَيِّدِينَ الْعَنِي لِلْكِيَّا وَالْمُتَكَالِبُولِ لِي وَالاَيْكِهِ إِنْ عَالَبِهِ وَالاَيْكِ ال

معيني الله عما أيشي كون و النواس جرس جسكواسكا شركي اللهراكي ن

وكون سَمَا لُمَعَ عُنَ حَكَوَالسَّهُولِين اوراكر وأنه يوي كارسانون اورزين كو

ورہمیشہرمیگا توما ڈ ہجمعلول اورمخلوق ہے وہ بھی از بی وا بری ہوا۔ قانون قدآ کے وکر مین او پر کہا گیا ہے کہ اُسی کی ذات بعنی خدا کی ہتی سے سبہتیان قالم بين توييمستيان عي ازني وابدي ونكي ٩ جواب -ایس سوال کا مقصودیہ ہے کہ معلول اپنی عِلّت سے کہ بھی جُرُا نہین ہوسکتا بیشک پیسئلہ صیحے ہے گمراُسپوقت جبکیراُن دونون بینی معلول اورعلتہ کے درمیا ن مین کونئ ا در واسط بینی د وسری علت نهواگرعلت از بی ہے تومعلول تھی از بی ہو کا لیکن ما دہ کوخدا کا جوعلتہ کھل ہے بلا واسطیمعلول عظہرا اُسیح ہنسیین سیلے کہ حبب ہمنے دُنیا کی تام چیزون برغورکیا اور اُنکے وجود کے سببون کے لله رِنظر دوڑائی تو تلاش کرتے کرتے سے ویرا ورسے منتہا ہمکوما وہ کا وحودمعلوم ہواا ورہینے بھا کہ ساری جیزون کا اور اُسکے موجود ہولے کے سببونکا مله ایک ما ده پرختم ہواہے گریہ ہم بالکل مذجان سکے کہ ماؤہ کے اویرا ورکیا کیا ں تھے یا مین خبکی صالت کی تبدیلی ادہ کے وجود کاسبب بعنی علِّت ہوئی قاعدہ ہو کہ حبطرے ہمرا کی سبب بعینی علّت سے ایک چیز وجو د بین آتی ہے حبکومعلول مجتّے ین وہی معلول اپنی حالت کی تبدیلی سے دوسری چزکے وجود کی عِلّت ہوجایا تا ہے۔ بالفرض أكربهم ما وہ كوبيلا معلول علته لعلل بعنی خدا كا مان لين اورازلي تھی سیج میں اورخدا کے لیے (جاُس ما دّہ کی عِلّت ہی صرف اُسکی زات کا ما دّہ سے مقدم ہونا کا فی سمجھ لین اُس حالت میں بھی اوّہ کا ابدی ہونالازم نہیں آ کا کیونکہ جبیا ہم

ا بھی اوپر بیان کر آئے ہن کہ معلول کی حالت بدلکرد ومسری حیز کی علت ہوجایا کرتی ہوا درحب معلول کی حالت میں تید ملی ہو ائی تواُسکا ایدی ہونا کیو کرلیازم آسکتا ہو بهانتك كرعقل انناني كام دبتي ہے صحیح نہي ہے جو اسسلام آسان اور صاف طور رہ ہمکو تبا اً سے کہ خدلے تعالیٰ واجب الوجود ہے مع اپنے تمام صفات وکمال کے واحد ہموا وراُسی نے اُس ما دہ کو بھی ہر اِکما ہے جس سے دینا بنی ہے جو تغیرات کہ دُنیا کی چیز ون مین ا دراُس ماد ه بین برابر جاری رہتے ہین وہی تغیرات ہرعالم وجا ہل کو اس بات کے لقین کرنے پر کہ دنیاحا دث ہر کا فی بین۔

السمان اورروبر دبو بگے سب لندا کیلے غالیے۔

فَكُ إِنَّ الْأُمْرِ فِي لَّهُ يَلْيُهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَمَا أَخُونًا إِنَّا وَلِيكَ أَنَّ كُلِّفِ مِنَا لَيضَرِّ النِّين وَيُحَمِّم اللَّمُورَي فعد جين نظر كرنا أكوس تِلْكُ أَلَا يَا مُنْكَ الوِلْهَا أَبِينَ النَّاسِ يه دن ارى ارى سر بهرت من الأونك درايس يُوم بُبَدُّ أَلُ الْرَضْعُ يُلِ لَا يَعِنْ السَّمُوكِ الصَّمَواكِ الصَّمَا السَّمَا وَبَهِ السَّمَا وترزواديه الواحيا القهارط

## وحدت في الصفات

(۱۸) سوول - ذات بارى تعالى كاحال تومعلوم ہوا صفات بارى تعالے كيا ین اور اُکنے کیامراد ہے اور اُکوذات باری سے س شم کا تعلق ہے۔ ۹ جواب -صفات بارى تعالى يدمين قدرَت خالَقيّت - وحدّت حيآت توتَ

راً ده كلّام ـ عُلّم ـ عُلّم سَتِمَع اورلَصِروغيره غِرض تمام صفاتِ كما ل اُسمِين موجود بين إن تمام صفات کوصفات ثبوتیه کها کرتے ہیں بعنی اُسکی ذات بین پیصفات نا ہت ہیں حِرِيزِين ان صفات کمال کی مخالف بین مثلاً مجبوری مخلوق ہونامو ست بے اختتیاری جَبْلَ کُونگا ہُرٓ انْدَها ہونا وغیرہ ضالے تعالیٰ اِن تام باتون سے پاک ا ورمنزه ہے انکوصفات سلبیہ کتے ہن صفات کی دوشین بین ایک آتی ایک غیرزاتی۔ داتی صفات کی مثال یہ ہے جیسے عرض طوَل کا ہونا جَگُرُم کو گھیرنا اِس مس كے صفات كو توہم خداكى طرف منسوب نہين كرسكتے كيونكها ول تو يہ صفات حبم سے اور مادہ سے تعلق رکھتے ہیں اور حبیم و مادّہ خدا کا بنایا ہوا ہے لئیس یکٹ لِبَتْ مُنگِ اُ سکے مثل کو بئ جیز بنین۔ د وسرے یہ کہ خدا کا ہونا توہم ریبرطح ثابت ہے گر سکے وجود کی ماہیت کوہم طلق جان نہین سکتے لیں حس چیز کی ماہیت ہم کو معلوم نهواُس چیز سے کسی ایسی صفت کو (حرجیز کی ۱ ہیت جاننے پر مو تو ف ہو) ہم کونگر منسوب کر سکتے ہین دومسری قشیم صفات غیرذاتی ہیں کینی زات سے علیجہ ہ السيصفات كوهي بهم خداس منسوب نهين كرسكته كيونكه اكروه صفات خداكي ذات سے جُدا ہو سکے تو وہ بھی آپ ہی آپ قائم ہو سکے اسطح پر بہت سے واحب الوجودون كابونا لازم آئے كاجوبدا مِتاً غلط ہے۔ لَوُكَانَ فِيهِمَا الِيهَ فَيَرِكُ اللهُ لَفَسَلَ مَا الرَّاسان وزمين مِن ں اکیلے ایشرکے جو وحدہ لاسٹریک لہ ہو د وخدا ہوتے تو سارا نظام عالم درہم رہم

رِ حاتا کیونکہ اگر وہ دونون ہرامر مین متفق راے ہوتے تو انہین سے ای*ک* وحو د بالکل فضول ہوتاا وراگرمختلت الراہے ہوتے تونظام عالم مین ایکر بترى بيدا ہوجاتی بہرحال ان دونون تسم کے صفات کو تو ہم خدکسے منسور سكتة البته آثار عالم يزنظ كرك جونكه بهت سيصفات ك ظهور كالأس موصوف سے صا درہونا ہمکوصا ن طور پرمعلوم ہوتا ہے اسلیے ہماُ نخالقین رکھتے ہیں اور ائن صفات كوعين ذات حانتے ہين مگراُن صفات كى حقيقت اور ما ہيت سسے أسي طرح لاعلم بن حبيطح أسكي ذات كي حقيقت و الهيت سي بهم ناوا قف بين بمرائك وقاور طلق كتيرين كمربهم أسكي حتيقت بالكل نهين جاستے كيونكه بم اپني ن بین قادر مُسکو کھٹے ہیں جوکسی جیز سر قدرت رکھتا ہوا ور وہ اُسمین اپنی با چاہد تصرف کرے نیکن ہماسِ وُ نیا مین کسی ایک مین بھی یسی قذرت ننین مایتے کہ ہرحثیبت سے اور ہرحالت مین وہ ایسا قادر ہوکہ کبھی سی کام مین اُ سکونا کامیا بی کا سامنا ہی ہنوہم خدا کو واحد کہتے ہین مگراُسکی حدیت سے بالکل ناوا قف ہیں داحدچیزین توسیمنے بہت سی دکھی ہیں گر کو نی نسيى چىزجو مېرحيىثىيت سىسے ايك ہو سىمنے آختىك ننين دكھي كيؤكھ تبنى چېزىر مہین وہ ہبت سے عنصرون سے ملکر ہا یا دّہ کے جھوٹے جھوٹے ذرّون سے ترکیب یا کر بنی بین ایک کا لفظ ہماری زمان مین و وکے آ دھے پر بولتے مین جو عدو ہے او یه اعدا دخود خداکے بریرا کیے ہوسے بین اور وہ شماروا عدا دسے یاک ہی ہماُسکووا

ون ا<sub>س</sub>س غرض سے کہتے ہین کہ کوئی د وسرا اُسکا شرکی بنین ہم اُسکوحی کہتے ہی بعنی زندہ گراُسکی زندگی کی *حقیقت سے ب*الکل بے خبر ہین کیونکہ ہماری زبان مین ندہ سكوكتے بين جربيدا ہوتا بڑھتا ہنستا بوليّا ورجليّا پھريا ہوسائس آتي جاتي ہوائيبي رندگی سے حبکویم زندگی جانتے ہین خدا وند تغالبے پاک وبر ترہے ہم اُسکوزندہ وت اسلیے کتے ہیں کہ وہ اپنی زات سے آپ قائم سے ہم خداکومر مدیکتے ہیں بینی اپنے ارا وہ سے کام کرنے والا گرہم اُسکے ارا دے سے محض بے خبرہن کیونکہ ہم نوا را دہ اُس کیفیست کو کہتے ہیں جو ہماری خواہشون کے پورا کرنے کواور فائدہ حاصل کرنے ا درنقصان سے نیصے کوہارے خیالات سے بیدا ہوتی ہی ہم خلاکو علىم كمتة بين يعض علم والا مكر أسك علم كي حقيقت بهكوطلق معلوم نيين بم توعلم أس یفیٹ کا نام رکھتے ہیں جس سے ہکواپنی خارجی اور ذہنی چیزون کا انکشا <sup>م</sup> ہوا کرتا ہی حیتا کہلے سے کو بی معلوم مینی چیز موجود ہنو ہم کوکیونگراُس کا علم ہو سکتا ہی ہم خدا کوکلیر کھتے ہیں بعنی کلام کرنیوا لا مُراُسکے کلام کی اہمیت کا ہمکو کے علم نمین کیو کہ سبکوہم کلام کہتے مین وه توزبان سے جوایک یا رهٔ گوشت ہوعلاقہ رکھتا ہوا و رحزت وآ وازسے مرکس بهم خداكوسميع ولصبيركية بين لينى سننه والااورد كيف والا ممرائسكي سمع اوربصر كي حقيقت سے ہم الکل آگاہ نمین ہم توساعت اس کیفیت کو کتے ہیں جو کا ن کے پرف میں ہُو اسک تكرك اورآ وازك نتنقل بونييه ببدا هوتى بهؤيطح بصارت اس روشنى كوكت بين جواكك كانتين بب عيدون كالدربوتي واورج حيرين كالسكسامية تي بين

انجاعکس اُسکے ذریعے سے ہارے قواے واغ کے اوراق برجم جا آسے اصل یہ ہوکہ انسان کے علمی ذریعون مین سے ایک سمع اور بصر بھی ہے اور اِن دوفقو نسے علم کے کا مل ہونے کا خیال ولوئین بریلے ہونا ہے اسلیے مع ولصر کو حدا گانہ لبطور ووصفة وسنكنأ وكركيا كمياسيء بهرحال بيتام صفات كمال جنك نتيجون كالآثار عالم اور موجووات كائنات كے ملاحظہ سے پتہ لگتا ہے اور جن تفظون اور نامون سے نسال اُ اُن صفات کواپنی زبان مین بولتا ہے اور مجھنا سے ُ انھیں لفظون اور نامون سے صفات باری تعالی کو قرآن مجید مین بیان کیا گیاہے خداے تعالی فرما آ ہے۔ آلله كالله كالم مُوالد الما المُولان المالة وم المولي معبود نبين مرالله زنده بوقائم رسن والا كَ تَا هُمُنَ كُوسِ مَنْ قُوكَ كَنُوصٌ كُفِيا فِالسَّمُوتِ السَّمِنِيِّ فَي أُسكوا وَنَكُمُ ورزينِدُ أُسكَى بوجو كَيْرِ وَاسانونيرور وَمَافِيكُ لاَرْضِ مِنْ ذَاللَّذِي هُ يَشْفَعُ عِنْكُمُ الْمِن رِبْنِين شَفَاعت كُرسَكَ أَكُوبُي شَخص بغيرُ سك تلكم الإيادَيْهِ يَعْلَمُ مَا بَايْنَ آيِلِ يُهِمْ وَعَالَمَا لَهُمْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللّ وَلا الْحِيطُونَ يَنْتَحَيَّ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَاشَاءً اللهِ سِكَتَى وَنُ يِزِرُ السَّعَامُ كُو مُرو كِيروه جا الوكيرليا وَسِيعَ كُرُسِينيُّهُ السَّمُونِ وَاورُسِينًا أَسُلُ اللَّهُ السَّمُونِ ورزين كواورُسِينًا فَيْ أَص ﴾ يَتُود و عَدِهُ طَهُم كُورُ الْعَيْلُ الْعَيْطِيمُ الْعَيْطِيمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ

حضرت علی مرستضط فرماتے ہیں۔

ٱقَالُ اللِّينِي مَعْرِفَتُهُ وَكَالُ مَعْرِفِيتِهِ | بِللازينه دين اسلام كاخداكوجا ننا بوجواسكي النَّصْدُ لِي أَيْقُ بِهِ وَكُمَّالُ النَّصْدِ لِيَقِيدِ الصَّدِ المِسْكِ واحب الوجود مون يرقين كرنا

باُسك موجود مدخير تقيين كرتاب اوريه جانتا ہوكہ وہ ل والاحكيم ہے جينے اس ُ دنيا كوايسے دلكش ا ورعجيہ في غريم ہے ا ورجینے انسان کوطح طرح کی جیٹین اور بے نظیر حکمتین عطا کی ہیں تو غذمجيت اورمحبت كےسائقواخلاص بيدا ہوتا جا ٽاہنے پيرجسقد السّان کیمعلومات مین تر تی ہوتی جاتی ہے اور قدرت کے بھید کھلتے جاتے ہین یقدروہ اخلاص بڑھتا جا آ اسبے اورانسان اُن قدرت کے بھیدون کوسوت<sup>ح</sup> بمحكرضلا وندلقالے كوتمام صفات كمال كاجاتھ قرار ديتاہے اوريقين كرتاہے لیکر جبوقت انسان اس صدیے آگے قدم بڑھا آہے اوراخلاص درجۂ کمال بر ہونحتاہیے تو وہ خیال کرتاہے کہ حن صفات کما ل کاجامع مین نے خلاوند تعالیا وقرار دیاہے بلاشبھ وہ سب صفات کمال آسین موجود مین گرمین نےجواُن مفات کی حقیقت مجھی ہے وہ تو وہی ہوجو من نے انسا نون میں اوراس عالم كائنات كى موجو دات بين دنليمى ہوائيسے صفات توانس واحب لوجو دمين توين سکتے اسی لیے وہ ایسے صفات کی ذات باری تعالی سے نفی کرتا ہی۔ تَعَاكَنَا للهُ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبُيًّا لِرَبِوضُا أُسِيرِ عِيدِ فَيَعِ فِي لَارِوهِ بِنَا أُورِمِ مِرُوالاً عرض خدا وزرتعا بی جامع جمیع صفات کمال ہم ہم اُن صفات کی ہا ہمیت کونہیں جا

ان صفات کمال مین ده اکیلا ہے حبیطح اپنی ذات مین مذکوئی اُسکا شرکی ہو ذات مین ندائسکی صفات مین۔

وَمَنْ يُتَنْمُ لِكُ بِاللَّهِ فَقَدَا فَتَرَكُ مُا عَظِيمًا جِنهِ ضلاكا شركي عُمُوا أَكْسى جِيزِين أُسنه با نرها إِنَّ اللَّذِينَ عَنْ عَمُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

اِنَ اللِيَّانِي كَالْ الْمُوكَ وَيُ دُوكِ اللَّهِ اللَّهُ الللْمُ

اِنْ لَيْسُكَنْبُهُمُ النَّابَاعِ شَيْسَةً اللَّا اوراً كَرَجِينِ الْسَعَى كُونُ جِيْرَتُوهِ وُسُومِي جَيْرًا يَسْتَنْقِنْ لُوهُ عَيْنَهُ صَعْفَقَالِطَّالِهِ فَي الْمُطَلُّوعِ فَي نَيْنَ عَلَيْتِ سِرَبِهِ عَيْنَ عَاجِرْدونون -

یمسئله خداسے اتعالیٰ کی وصدت فی الصفات کا خداے تعالیٰ کی وحدت فی الذات کے پہلے مسئلہ سے زیادہ باریک اور شکل اور ترقی کیا ہوا مسئلہ ہوجسکوارش حت

وصفائی کے ساتھ سواے نربہب سلام کے اورکسی ندمب نے نہیں تبالی۔

## وحدت في العبادت

سوال و درت نی انعبادت سے کیا مراد ہوا دراسی سبت سلام نے کیا حکم دیا ہو؟ جوا ہے ۔ اسکا پیطلب ہو کہ صواح خلا دند تعالیٰ اپنی ذات مین تنها او تربیس و شال ہوا در اپنے جمیع صفات کال مین کیہ و تنها ہو کوئی اسکا شر کمی تنہیں ہے چاجے وہ اپنی معبود میت میں بھی تنها اور واحد ہے جرا اُس ذات باک کے کوئی و وسر ا لائت عہادت نہیں جوافعال اور ارکان عبادت خدا کے لیے مخصوص میں کی کووسر الگرین کے ساتھ بجالانا اور دوسری چیزون کے ساسنے اداکرنا کفرہے۔

فاعْمُ فِی اللّٰه عَنْ لِحِسَا کہ اللّٰهِ بِنَ اللّٰهِ اللّٰهِ بِنَ اللّٰهِ اللّٰهِ بِنَ اللّٰهِ اللّٰهِ بِنَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ بِنَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلِلْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِلْ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِلْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِلْ اللّٰهُ اللّٰلِلْ اللّٰمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُ الللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُ الللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُ الللّٰلِمُ اللّٰلِلْمُ الللّٰلِمُ اللّٰلِلْمُلْمُلْمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلِمُ الللّٰلِمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ الللّٰل

بدو هراسش نه باست زکس

**موال-اسلام نے توحید باری اورائسکے استحقاق عبادت کی حبس باریک بینی** رنکہ شبجی سے تشریح کی ہے ہے یہ ہو کہ وہ بیٹل ہے اسپطر عقل وفطرت کے طابق حس خوبی سیمنصب رسالت ونبوت کا شوت دیا ہو اسکے ماننے مین بھی کسی سمجھ ار آ دمی کوتا مل نہین ہوسکتا رکیکن بااینمہ ہویات کہ دل کوتجب و ئىرت مىن دالتى ہے! درنطا ہراسلام <u>جىس</u>ے توحیدی। درطبعی ندمہب کی شا<sup>ستے</sup> مید معلوم بوتی ہے وہ یہ ہو کہ اسلام نے کلمئہ اکشف کا اُن اللہ الله الله الله ؞ ساتھ اَسَنْصَاکا کَی مُحَدَّنَا اَرْ سُنْوَ لُ اللّٰهِ کوشا م**ل کرکے اقرار رسالت** کو ا قرار ٰ ذاتِ باری کا ہم بآیہ کیون بنا دیا ا ورایمان و نجات کا مدا راُ سپرکیون *تضر*ایا پاعقل سلیماسکو قبول کرسکتی ہے کہ کوئی شخص دات با ری پر و ل سے بقین لهتا ہوا وریخاً موحد ہو مگر وہ صرف اسوج سے کہ محدرسول انڈر معم کی سالت عامقرا وراُسکامتیع نہین ہے ایمان سے بالکل معراتبھھا جائے اور بخیات کا ستی ند عظرے حالاً نکه تام انبیا کی بعثت اور استخضرت لعم کے ظورسے اصلی غرص یہ ہنگلیم وحدت اور ذات باری را یان لا ناہے دگر ہیج ۔ جواسب -اس سوال من غورطلب د وباتین بن ایک ترمتالعت رس جزوایان مونا د وسری مات نجات کا اُسپرمو قوت مونا بهلی با ت بعنی پیر*وی وا* ک اجزوا یان ہوناکوئیانسی بات نہین ہے جوعقل و *فطرت کے خلا*ف ہویا <del>حب</del> تبول کرنے مین کسی مجھدار آومی کو کچڑ ما مل ہوسکے ۔ا سلام ووسرے اہل نالہب

کیطر**ے خلا**ف عقل دفطرت خوارق عادات وغیرہ کومیش کر کے محدرسول المصلیم کی بیروی کو ُدنیا سے تسلیم کرا نامنین جاہمتا نہ آنخصر صلعم نے اپنی رسالت پرایان

لانے کے لیے کسی خلاف عقل وفطرت دلیال کو حجت عقمرا یا جبیباکہ قرآن مجیدین ہی۔

عُلُ فَانْعُا بِكِيْسِيطِينَ عِنْدِ اللّهِ هُ مُسَعَى \ (اي نِيبِرِن لُولَانِه) الوَلَارِ (وَالْ رُولِيُ نُولُ بِيجُومُ فَيْرِ اهَالْ ي مِنْهُ مَا أَنَيْ عِنْهُ إِنْ كُنْتُمْ اللهِ وَوَي بِن سِجِ وَوَفِكُ السَّكُولُ وَوَاكُمْ ا

صادقان-

کے آوجوانی ونسی ایستین بشروری کئی بری کونیکوارودی) ہو المكد برخلاف تنام مرمون كے مرمب اسلام محدرسول التصليم كي نبوت كے ثبوت

مین عقل و نظرت کے مطابق خو دا س مقدس داست کو بطوراتنام حجت میش کرتا ہے ا ورآ تخضرت کے واجب الا تباع ہونے کے تبوت بین اُس پاک نورا نی کتاب کوتمام

دنیا کے لیے بر ہان قاطع عظم الاسے جو بطورایک زندہ اور ایری مجرہ کے خدا کا بھیجا

إيواسيارسول ليني سائقو لايا ـ

فَنْ جَاءَ كُورِ اللهِ كُنُورِ وَكُولِ اللهِ كُنُورِ وَكُولِ اللهِ كُنُورِ اللهِ اللهِ كُنُورِ اللهِ الدَّرَانِ آلِكِ اللهِ كُنُورِ وَكُنَّ اللهِ كُنُورِ وَكُنْ اللهِ كُنُورُ وَكُنْ اللهِ كُنُورِ وَلَيْ اللهِ كُنُورِ وَكُنْ اللهِ كُنُورِ وَكُنْ اللهِ كُنُورِ وَكُنْ اللهِ كُنُورِ وَكُنْ اللهِ كُنُورِ وَلَا لِللهِ كُنُورِ وَلَيْ لِكُلْ كُلْكُورِ وَلَا لِللْهُ كُنُورُ وَلَا لَهُ كُلِي اللهِ كُنُورِ وَلِي الللهِ كُنُورُ وَلِي اللهِ كُنُورِ وَلِي اللهِ كُنُورِ وَلِي اللهِ كُنُورِ وَلِي اللهِ كُنُورُ وَلِي اللهِ كُنُورُ وَلِي اللهِ كُنُورِ وَلِي اللهِ كُلِي لِللْهِ كُنُورِ وَلِي اللّهِ لِللْهِ لِللْهِ كُلِي لِللْهِ لَلْمُ لِللْهِ لِللْهِ لِللْهِ لِللْهِ لِللْهِ لِللْهِ لِللْهِ لِللْهِ لِللْهِي لِللْهِ لِلْمُولِ لِللْهِ لِلْمُ لِللْهِ لِللْهِ لِللْلِي لِلللّهِ لِللْهِ لِللْهِ لِللْهِ لِلللْهِ لِللْهِ لِللْهِ لِلْمِلْمِلْمِ لِللْهِ لِللْهِ لِلْمِلْمِ لِللْهِ لِللْهِ لِللْهِ لِللْهِ لِللْهِ لِلْمُ لِللْهِ لِلْمُلْمِ لِللْمُلْمِ لِلْمُلْلِي لِللْهِ لِللْمُلْمِ لِللْهِ لِلْمُلْمِلِي لِللْمُلْمِ لِللْمِلِلْمِلْمِلْمِ لِللْمِلْمِلْمِلِلْمِلِلْمِ لِللْمِلْمِلْمِلْمِلْمِ

يَّهُ لِي عَيْدِ اللَّهُ مَنِ النَّهِ عَيِ صُواتَ فِي السَّالِ السَّكِ لَكُام اللَّهُ الْوَقِيجَ اللَّهُ مَن النَّهَ عَي صَواتَ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن النَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ

سُنُكِلَ لِلسَّكَ لَاعِ مُنْفِي جُنَّهُ عَصِلَ الشَّلَكُ لَتِ إِلَى إِنْ الْكُواللهُ قُرْآن كَ وْرِيعِيتِ سَامَتَى كُاسَةَ وَكُمَا الْهُور السُّوْرِيادِية وَيَهِ مِي عُمِهِ إلى صِرَاطِ النِي ضَلِ (وَرَحَمُ) أَكُورُ تَوْكِي ارْكَيْ تَكَاكُر دا يان كي رُون

مین لآماا وراُ تکوراه راست دکھآناہے۔ الله المالية

الگلے ابنیا کے میز دیخا شلاً لاتھی کے سانب ہوجانے اور مرّد و بخازندہ کر دسینے کا تو

וערעין וערעין

وٹ یا یہ کہ فطرت اکہی کےخلاف ہونا ناممکن ہولیکن قرائ مجیدکے وجود سے جو ، زنده ا در ابدی مجزه سهٔ اور تیره سوبرس سے آنکھو نکے سامنے ہی اور ہمیث بهیگاکبھی کوئی انخار کر ہی نہین سکتا اسی طرح آنخضرت کعم کی مبارک زندگی جوخو دایک ب رسالت اور واحب الا تباع ہونے کی ایک ایسی یا بُلادا در مبین شہادت بكؤكو وبشخض صفحة دُنياسيه محونهين كرسكتاجب كو بيشخص ملانقصب المخضرت امرکی مبارک لا ائف بڑھے گا ور آیکی زندگی کے روزانہ وا قعات پر بغور نظر ڈالیگا ته وه آیکے مؤرمن الله اور واحب الانتباع ہونے سے بھی منکر بنین ہوسکتاسے يهك أسكاخيال أس زمانه كيطرف رجوع بهو كاجس زمانه مين كدا فماب رسالت طلوع ىبوااُسوقت وە دىكھے گا كەسارى دُنيابرايك عام تارىكى ھيائى ہوئى ہے روم و فارس حبسي ظيم الشاب لطنتين طرح طرح كيمظالم اور قتم قتم كي ديني ودنيوي سد کی مرجع اور منبع بنی ہوئی ہیں بھیرائسکی نظر عرب کی سرز میں برجائے گی۔ حبیکی خاک پاک سے خدا کا بھیجا ہوارسول بیدا ہوا وہ دیکھے گا کہ عرب ایک ایس رکمیتانی اورخشک کمک ہوجہان نیچرنے کوئی ایساسامان ہی نہین سپیداکیا ص سے انسانی حیالات کی ترقی مین کچرمدویل سکے **ہ**ے زمین سنگاخ اور ہوا آتش افشان | | لوئون کی لیپٹ باد صرصر کے طوفان كفيحورون كح فجفنثرا ورخارمغيلان راب ا ورستيكي بهارًا ورسيا بإن

1

ویسے ہی اُسکے باشندے دِلَ اُسکے ایسے حنت جیسے بتھرکی حیانین مُزَج اُ اليسے گرم جيسے با دسموم تنڌ خو بئ مين آتش سوران حنگجو ئي مين شيرنيستان -وبهم وضلالت مصمعمو رمخبت واتفاق سے مہزارون کوس دورمیتخواری و فاربازی مین شهر دغونتریزی وغار تگری بین سفاک حرام کاری دسجیا ئی مین مبیاک بُت یا ب بعرابیّا ہے ا ورنبّت برستی آتش برستی ا ور کواکب برستی وغیر کا ، میں جرحا ہے خانۂ کعبرمین میں سوسائھ بٹت رکھے مین جبی*ں حفرت مرکم* رحضرت عليها كي تقييم ورّبين شا مل بين مهراً يك قلبيله كامعبو دعلهجده اوراً نخام زار بکوشنخ کہتے ہین اور اِن سبٹ یوخ پر ایکٹنیخ قوم بظا ہرحکمران ہے بکی راے مراکٹر جنگ فیصلے کے فیصلے عل مین استے ہن گرر وزمرہ کے • میں ستخص خود مختارہے مذکو بئی انمین ضا لطہ ہے نہ قا نون لڑکیو نکواسیلیے زندہ ِ فن كردِ يا جا مّا ہے كه أنكوسائقه كھا ما كھلا نا نەپڑے شكون اور لوطنكون ير مداركل ہم چند مخصوص ا وصاف جن مراُس قوم کو مرانا زہے وہ دلیری جَفاکشی عرت نفسر ورآزا دی ہے جوعرب کا خاص ترکہ مجھا حاتا ہے۔ اُبکے نزد ماک مقام نرسکن بنا ناگویا غلامی کا طوق گلے بین بہننا ہے اسیطرح کوئی جائلاوغیرمنقوا

راکرناگو یا آزادی کوفروخت کرڈالنا ہے عرب کامشہورٹول ہے . قوماك فلاتنس | حب توكسى غيرتوم كابمسايه بو توذلت كو نصسلعصنالذّال ى طرح أُنكے نزد كب جوعلوم سرائير نازمين وه يه مين- زبآ آداني شعروشا رالا نساب علمآیام العرب آزادی کے جوش اور رگ ورلیشہ کی صبوطی نے اُنکو مان جنگون کا دلداده بنا رکھاہے ذرا دراسی بات بر رسون شل درسل الوائی جاری ر مناایک معمولی بات ہو مکر د کغلب مین بارہ پرس حباک قائم رہی بیطج اوسے و خزنج كىمشهور جنگ حبسكا نام حرب بعاث ہوآ تحضرت لعم كے زمائه ظهور آگ جاری رہبی بضآحت وڑبا ندانی اور شعروٹنا عری کے بڑے ہوے ذوق ومثوق نے اُسکے د ماغ کو ملاء اعلے پر ہونجا دیا ہے وہ لینے مقابل مین ساری ُدنسپ<sup>ا</sup> کو ا المرکے نام سے پیجارتے ہیں تعنی گونگا بازآرع کا ظاشعرا کا ڈنگل ہے اورخانۂ کعبہ کا در ننك فخروسا بإت كاانتها ئئ مقام حبيكا كلام باعتبار فصاحت وبلاعنت اسطل ربيح كامسلم مانا جاتا ہے وہ دركعبريرا ويزان كياجا تاہے غرض مبطرت نظر جاتی ہے خود پرستی اور تاریکی ہی تاریکی نظر آتی ہے ناگہان خداے تعالیٰ کاجوش ت اس گمراه قوم کی سیا ہجار یون اور عام اتوام دُنیا کی تباہ کا رپون برِغالبہ آتا ہے اور ایک تیم بن اب کا بحیجی نے مجھی اپنی مان کے کنا رعاطفت کا مزاحکھا نرآپ کی مجبّت و ترمبت کا لطف اُٹھایا نہ تر ٹی وُ نیا کے طور وطریقونسے وا فقت ہ

ن<sup>کسی کم</sup>تب و دارالعلوم مین اُسنے اسسا تذہ فن کے سامنے زا نوے ادب نہ کیا ورجب سن تميزكو بيونجا توسوا بي جندا ونت حيرانے والون كے غول كے جواليں لشت وخون مین سنب وروزمصروف بین اور کچورند د کمیا اورنه بخرلات ومنات ق نا کلہ وعزے وغیرہ بتون کی بیجارے کوئی دوسری آ داز اُسکے کا ن پر برطِ می مگر حب بولا توسي بولا ۔

افراب تعاللات والعنى ومنات (مشركو) عبلاتمنالك ورعزَّى وروه جزايك تيسري الثالث لا خرى الكه النكاف الكالم الناف المالية المالية

بیٹیان واگرایسا ہوتو یہ ٹری ہی امنصفان تقسیم ہو۔

ور مجاتويي تمجها كه إيميري قوم اورتام ونياكس كمرابي اورتبابي مين مبتلاب -

یسی تیم بحد خدا کا پینمبرا ور عالم فطرت کا راز دار بنگرخدا کا بیام مخلوق کے یاس کیگرایا ا وز کپین سے این العرہ کے ہر دلعزیز خطاب سے نخاطب ہوا اُسنے اپنی گراہ قوم ا درتام بنی نوع انسان کو ایک بُرز ورآواز کے ساتھ خطاب کرکے کہا کہ لے لوگون ان مبودان باطل کی بیتش سے جنگوخود تنے پمنصب فے رکھا ہوممنھ مورو۔

ماهان النَّمَا نني ل السِّن ان تعلى (يه) مورتين جن ركي يِستش) يرتم جم بيني م

يه بن كياحيينر ـ

وله كاكت شخ تلاف انداق مست المجاهي قدت بالكيون ي كياتم لوكون في يعمل وضايع ضاؤي ۔

ظهر الفسادُ في البرّ والبحر من ما وجرين مناويبل يكاب-

لهاعاكفون-

ا ورجن بدکر دارلوگون کو تمنے قابل ا دب واحترام سمجھ رکھا ہے اُنکی غلامی کا طوق لینے كلے سے الار علینكو-چونب ماه بندی تمنغ کرر کھی سبے وہ خلاف اصول فطرت ہو۔ المخلق عيال الله تمسب ایک روحانی خدا کے ساتھ ایک رشتہ رکھتے ہو۔ اورتم میں جوایان ولیے ہین وہ مب السمین ایک د وسرے کے بھائی ہن ۔ ك ل صومن اخوي الموالي المسلمان البرمين عباني جاني بن -آيس مين يه اخوت اسلامي تقارسا ايان كاايك برز وأظرب لات خلون الجعنة حقة تعصن إو التحبنت مين داخل نهو كيمية مك كرايان ولاداور التم الماندار الموسوات قعابول التم الماندار الموسي المسين عبت الداكور رسوم آبائی کی اندها دُهنسندی تقلیدسے بچو۔ اوكوكان اباءهم يعقلون شيئا إجلاا كرائك بايداد كريهي في يعقف ورزراه كا و کا پھت ل ون ۔ ایر جیلتے کہ ہون آو عبی او ہ کنین کی بیروی کیے جیلے کینگے آوہمات کی سب<sub>ا</sub>یبی دل سے دھوڈ الو۔ اتّ الظنّ لايفعة من المحق شيئا اللّ كاحال يبوكة وتوق ربات كما من عجو كارآتان اظلم وزما دتی سے و ورہو۔

الله الله كالمحت المعتدين الله دوست نهین رکھتا زیادتی کرنے والو کلو۔ بالخفر بإيُّون تورُّكر سنيطُّت كونيكي اورعيادت مَّه بحقو وَرُهْبَابِيَةَ يَانِّنَكَ عَوْهَا مَاكَتَبَنَاهُا اورونيا كاليحور مبيضا جسكوا نفون نے ازخو دايجا دكيا عقاميمنے اُنيروہ فرض نہين كيا تھا۔ يہب ہتھارے لینے <sub>ایجا</sub> دیکے ہوسے خی**الات ہ**ن خبکو غلطی سے قمنے دہن و مدہب نیا رکھا ہے۔ اوهن البيويت بيت العناكبوت كروئين بودے عاددا كرى كا كوپ د نیامین اگر کو نئ سیا دین وند مهب بوسکتا ہے تو وہ صرف قطرت اللی ہے جبسا کہ فطق الله المع فطالها سعليه كالمتد وبلفاليته المنداك فطرجيران وكوكو كوسراكيا بوأمين فيوتيد انهين فطرت الهي كے قوانين مين کھي رو ويدل نہين ہوسكتا -لن تجد ليستنة الله مني ويلا المراكست بن توتغروتبدل مناويكا. سيسيه برانسان يرلازم هوكه ده تام كائنات اورأسط توانين طبعي يرغور وخوض اریے کی عادت ڈالے۔ تفے روافی حکامق السلموات | غورو فکرکیاکروخداکے پیوالیے ہوے آسانون اورزمین من -والأرض اورسن رکھو کہ اگر دُنیامین کوئی شیے قابل سیتش ہو نووہ صرف ایک وات ہوجسکا ماننا ہرانسان کی فطرت مین داخل ہے۔ عربجه پیداموّاهروه فطرت پر پیدا هو تا هو-كل صولوديول على الفطق

اُسکانقین دلون کے پر دون اورخیالون کی ہنون ہیں ہرو مت بھیا ہواہے گووہ اپنی ذات سے پوشیدہ ہوا ورکسی جواس کے ذریعے سے محسوس نہیں ہوسکتا۔ كالل و المساد السكوة كلين دريا فت نبين كرسكتين-مركين أفاروصفات كاعتبارس ظاهرس الله نورالسه لوات وكلارض الشروشي ب آسانون كي اورزمين كي-أسكمثل كونئ شفينهين -اليسكمثلهشئ يا در کھو کہ تمام عالم کائنات اور جو کھائسمین نباتات جا داتے حیوانات ہیں مب خُراکی عبا وت مین ل*گے ہوئے ہیں عینی جس غرض کے لئے* وہ بنائے گئے ہیں اس غرض کو و ہیورا کرتے ہیں۔ يسبيِّ لله ما في السَّمُ وح وافي لارض الخداكي ياكي بيان كرتے بين جو يُرا اسانون والتمس والقراسيعيدان مين اورعو كرزمين من سهر ابروبا دومه وغورشیروفلک کارند | اتا تو نانے بکت آری بغضلت نه خور اسی طرح انسان کا بھی فرض نصبی ہیں۔ ہے کہ وہ اپنی روح کو خدائے و احد کے نوریقین سے جوفطرت نے اُسکے دلمین ا مانت رکھاہے روشن کرے۔ قله والله احد کموون الله ایک به ا ورلينے اقوائے ظاہری و باطنی کوجس خاص عرض ومقصد کے لئے وہ انسانوکو نطرت سے ملے ہیں اُنگواس مقصدا و رغرض کی کمیل میں لگائے رکھے ۔ وماخلقت الحجت وكلانس كلا اور بمخ جنون اور آديون كواسي غرض سے بيدا ليعب بى اون -

میں صلی عبادت ہوا ور ثمازو ذکر آنہی وغیرہ چو کمہ اس صلی عبادت کی بقا وحفاظ ست کی ظاہری صورتبین مین ابدا و ہجی شل صلی عبادت کے فرائض، نسانی مین دخل من

ىبنى كالسلام على خسس اسلام كى بنياد باين چيزون برركھى گئى ہے۔

ا نِ فطسسری فراکض کے ا داکر نے مین ا ور انسانیت مین ہم تم دو نون برابر بین ایک کو دوسسرے پرکوئی برتری نہیں فرق ہے توصرت اسقدر کہ مین

مثل متھارے ایک انسان بھی ہون اور خدا کا بھیجا ہوا پیٹم بھی -

الله وإحل الكاموديي

بس تم سب پر فرض ہے کہ لینے خدا کی اطاعت برصد ق دلی کے ساتھ کمر بستہ رہو ا ورج کمرمین اُسی خدا کے احکام ہونچا نے پر امور ہون ایسلیے میری اطاعت سرایی نکرو

ياايتها الذين أصنوا اطبعو الله المسلم أنو إالله كاعكم انواور رسول كأسكم

واطبيعوا الريسول-

غرض اس چی پُرُتا نیرخدائی آوازئے تام توم کوغفلت کی گری نیندسے جگایا اور اُسکے مردہ ولون مین ایک نئی روح بچونکدی اور ساری دُنیایین ایک عظیم انقلاب بر اکردیا

، با ران رخمت سے دُھل دُھلا*کرا بیسے* اُک وصا**ت ہوگئے جیسے سفی**داُجلا*کا* ۔ وخیالات او ہام رستی کی بدولت طرح طرح کے گناہون اور بداعالیوا ہو گئے تھے وہ نورفطرت ک<sup>ی</sup> میقل سے جلا یا کرکندن کیطرح کابگا اُسٹے ج<sup>و</sup> بیعتی<sup>ن</sup> کم کے ءشر ہیں بقصیب وغرور نفاق وکینہ رشاک وحید کی بیار یون میں مبتلا ہو کر بستر ب بریزی کرّاه رهبی تقین وه نسخهٔ اخوت اسلامی ا ورا تحاد ایمانی سیستفایا ب بهوکر ت وطاقتور ہوگئیں اور اُنھون نے ایک نئی زندگی مین قدم رکھا۔ا مٹدامٹر میر ئىيىم ئىچے كى ئيكارتھى يا روح القدىس كى آوازجىنے دفعاً واحدةً دُنيا كا قلسلىمىت اُم يُتحض كاكلام تقايا صورا سافيل حيف عرب وعجم كاتحنة ألب ويا رتمام کرۂ ارصٰ مین زلزلہ ڈالدیا ہزآرون مرس کے مرقبے جی اُسٹھے بڑے براے مگرا نکرون کی گر دنین جلال خدا وندی کے سامنے خم ہوگئین سیکڑون راہ راست سے بھٹکے ہوے منزل مقصود پر ہونجگئے مشکرک موجد ہوگئے وحشی مزاج لوگ تہذیب و شالئستگی کے بانی اورنئی تمدن کے موجد سنگئے جابل عالم اور نا دان حکیم ہوگئے ز هر ویر بهبیزگاری نیکی ویاکیازی حق مینی وحق پرستی اُ نیا شعار قومی موگئی زمانهٔ خا کی رمین بیخ وبُن سے اُ کھڑ گئین خاندانی نزاعین اور بتینی عداوتین مل ملاپ ا ور سچی محبتون سے بدل گئین روحانی ا وراخلا قی بُراسیان ولون سےایسی دُور ہوگئیر جیسے رات کی تار کی طلوع آ فناب سے ڈل جوسیہ کاریون کا گھرنبگیا تھا وہ کبینہ و

مدر شک وعدا وت ظلم وزیا دتی سے ایسایاک ہوگیا تھا جیسے 'بتون سے کعبہ ر*، ایسے دوست بنگئے کہ گویا یک ج*ان و دو قالب بین غیرالیسے پکانے ہوگئے جيسے کو ئی قریبی رشتہ داریہ چیرت انگیز تصرف پہ بے نظیر دلو کی تشخیر پنتحب خیر قوم کے حالات کی تبدیلی یہ بے مثل ملکی اخلاق و تمدن کا انقلاب جوٓ اَ جَنَاک نہ ک ٹرے سے بڑے شہنشاہ سے وقوع بین آیا نیکسی بڑے سے بڑے فلاسفرا در آ سے صدور میں آیا ملکہ چھے پوچھو تو آجاک اُسکی مثال انبیار ماسبق میں سے کسی بڑے الوالعرم پنیبرکے زیلنے بین بھی نہین مسکتی تو پیمرکیا بیکسی معمولی الن ان کا کام تھا نہیں ہرگزنہیں اِن سب حالات پرمطلع ہونے کے بعد تو ملحد سے کمی خضر لوعنی د ل سے بقین کرنایٹریگا کہ بیٹیک ایسانتھ مویدمن اللّٰدا ور داحب<sup>ا</sup>لاتباع ہوگووہ نظاہراً سکوبیغیرنہ لنے گرایک دانشمندتقنن ادر عکیم کے درجے سے اُ سکا بلند درجه بجبوراً أُسكو قبول كرنا يرُبيكا وريه ظام رسبے كه وه بلند درجه بحز نبوست و رسالت اورکیا ہوسکتا ہے ۔ فقولوانشه ب ان لا المع الاالله و الهائلا الله و المائلة المائل عدان عدم لك احب ويسوله عين فرأسك بندا ورأسك بنيام بوكانواين سب لام کی دوسری حجت بعن قرآن مجید ریخور کر دجو انخضر صلعم کے اتباع کے فرض ہونے یرمطابق عقل وفطرت ایک دلیل قاطعہے حبیطرح فضاحت و بلاعنت كاعتبارس كوئى انسانى تصنيف واليف أسكامقا بلهنيين كرسكتي أسى طرح

بی روشن ہوا پتون اور ٹرمیمغر حکمتون کے اعتبار سے ڈینیا کی کوئی کما پ را ہنم لی مهسری کا دعویٰ بنیین کرسکتی حبیط*ے قرآن مبید کے مع*انی وحی منزل من اللہ ہیں يبطح اسكاايك ايك لفظ كلام آتهى اوروحى متثلوب أكرايك بربي سس بڑا ملحد به چیوٌرکر قرآن محید کومیغورییسط ا وراُسکی فصاحت و بلاغستِ الفاظ کو شیمجھے وراسكى پاک ہا يتون اور كريمغر حكتون مين خوض كرے اور كيروه بڑے سے براے ی دانشمند یا کسی حکیم ماکسی فلسفی کی کتاب سے اُسکامتقا بله کرے اور دیکھے کہ وكتاب لجا فاعبارت اورخوبي مضامين قرآن جبيري برارى كرسكتي سيع تولا محالا أسكوا قرار كرنائر يكاكه مركز مقا بدنيين كرسكتي أسسي بهتر بونا تومال ب ونيايين ہزارون فاصل ادیب اور قادرالکلام لوگ لیسے گزرے پین جھون نے پنی قصل بلا عنت اورطلاقت لسانی کا نقش بنی فرع انسان کے دلون بر پٹھا دیا ہے اور أستك غلغائه شهرت ب ايب عالم كواينا معقدا ورمث يفته بنا ركھاہے مگركما كوئى بتاسکتا ہوکہ سواے رزم وہزم متح و ذم وصَّفح بن وجال اورخطوخال وغیرسکے خیالی منیا نون کے کسی نے الهامی معارف اورانسان کے ول کویاک کرنے والی باتین آجنگ اس برتا تیراور دلاویزش بیان کے ساتھ دُنیا کے سامنے میش کی بین یا ایسی عامع کا مل دایتین حوزمانه کی روزا فزون ترقی کے ساتھ ہمیشہ بنی فرع انسان کی دائنمانی کرتی رہین اس خوش اسلوبی کے ساتھ آنجنک کسی نے بیان کی ين نهين مركز نهين.

فان لم يَغصلوا ولن تفصلوا فا تقواالنا لي أكر ( تني بات عبي) فركسكوا وربر كُرُنهُ كرسكو كي تو لت و قودها النَّاس لهجارة اعدت (دونرخي السُّ دروجيك يندهنَّ مي اورتير بيكواورده)

منكرو مكي يي (دېكى دېكاني) تيارىپ -

بڑے بڑے امور صنفین میں سے انجاک کو ہی شخص ایسا ہوا ہے جسنے بآ واز مبندوُنیا کو

فخاطب کرکے لینے کلام کے ہیٹل ہونے کا دعویٰ کیا ہوا ور عیرالیسے مک بیج ابن زبان وری اور فضاحت و بلاعنت کا کمال انتها ائی درجه بر بهیونجگیا موا ورأسی فن

کے ہزار دن اہل کمال موجود ہون اور پیر کوئی دوسر شخص اُسکے مقابلہ اورمعارضہ

کے لیے کھڑا نہ ہوا ہو منہیں تھی نہیں برخلا مٹ قرآن مجبیہ کے جینے پیچار نیکار کر لوگو نکو اُك مثل كلام بنالان يرمد عيانه أبها را-

صادقين

للڪافرين -

بحرخود ببي أمسكا قطعي فيصله بهي لوگون كومسسنا ديا به

ان كنتم فى رئيب عما نزلان على عبل ذا اوروه جو يمن لينة بنك امحد أير (قرأن) أمّا دام والرَّمُو فاتوا بسورة من مثله وادعوا أسين شك بوراور يشجهة بوكريكاف كينبن بك الله ان الله ان كنتم آدى كى بنائي بوئى برا اور (ليف دعوى ين سيح بروا يكي مبيسي كيسفرت (ترهي بنا)لا دُاد راسموا بيخاية وكوهي لو

الثن اجمعت كلانس والجس عل الكردي اورجنّات بح (بوراين تررّاه ه) بون كوي ان يا توابستل هذا القرات لايا تون الراكيل كا (اوركلام) بنا لائت المراس جيانين بمثله ولوكان بعضه البعض ظه يرًا ابنا السكة الرجي أنين ساك كُرثتي راك (كيون) م

س سی طبی ز باده حیرت انگیزمات به هو که ایسیمثیل کتاب جوخدا کیطرف سیے ۱ ور س بڑز ور دعوے کے ساتھ ڈنیا کے روبر ومیش کی گئی اُسکا بیش کرنے والا کو ن بيتيم بحيره بجين سيدا كاك أجدُّ مُراه قوم بين را الحفين وحشيون مين ترسبت يا ني میں جا ہون میں عرب کی جب بھرحالیس رس کی عمر کو ہونجا تو اُسنے خدا کیطروشسے ايسابمينل ولاجواب كلام مبين كياجسكي شيرتيني بباين فضآحت ربان ملاغت معانیٰ دیکھکرعرہے تام فصحاا ورملبغاچلّااُ تھے کہ أسكى روشن برايتين ورئرمعنى حكمتون كويرهكردُ نيا بول أهمى كه انه لذكرى ورحمة للمؤمنين بيك يه اليت ورجمت واسط سلمالنك ينيم كناكرده قرآن درمست [كتب خائهٔ چندمتّب بشسية اِان سب واقعات کورٹِ ھکرا وراُنین غور کرنے کے بعدھی کو بی شخص مرسولاتا ممرى متابعت كوخلا ت عقل وفطرت كرسكتاب ورايس شخص كوح وران مجيد ہے آگے سرخم نہ کرے کا مل الایمان تقین کرسکا ہے۔ بنین ہرگز ہنین ہرحال متابعت رسول کے جزوایان ہونے مین توازر وسطقل و فطرت کو بی کلام تنین به دسکتاری و وسری بات معنی نجات کا منا بعت رسول ریخصر بونا اسپر قديم سے لوگ بحبث كريتے چلے آئے ہين -اور خلود في الناس يعني بهيشة وزخ مین رہنے کے سلد رہبت کھر لکھا گیا ہے لیکن اس یہ سے کہ اس ستم کے تمام

تے ہی حقیقت حال یہ کہ خدا کے طننے برتمام تهرى جابل هون يا عالم شا نُسته هون يا ناشاً نُسته نظراً مجبور مين سي كوا تے ہیں کہ خدانے تا م جن وانس کواس بات پڑ کلف کیا ہے کہ وہ کا اللہ کہ گا ا مان لائدن شرک<sup>سے</sup> مشرک و رانجا سے ملحدلوگ عبی اُس ذات دا*حایج*ون وجگون کا **آف**ا تے ہین مثلاًا گرائنسے پر یو چھاجا ہے کہ آسمان وزمین کو کسنے پیدا کیا تو ہے اختیار ک<sub>و ا</sub>کھین إرلته يخضوصًا خوف وحاجت كيوقت أسرفه ات احد كاا قرارا ورهي علانبيطور رائت عَانَينَعُوْالِيَكِيْنِ أَنْ الْأَوْمِ ل رئىلسىيىقىن نەلائىن اورائىيكەستىء بادت تىجھىين كىونكماس كفتىن ويحصنے برتھی ہمشرعًا و فطرتًا شیطے تکلف ہیش بطبے اُس لامعلوم وجو دیاکے اقرار پراور س ىيە بىم كىلف بىن قەسىب كىيىف خود بەلەرى فطرت بىن موجود بەخسىكونىكما، كى بطالىح مىن قوت سے تبیر کرتے ہیں یہ قوت تام ہنی آ دم میں کم دبسیٹ موجود ہولیکن س نهین رواسیلی نقین کے مراتب و رکافت ہونیکے درجات بھی ختلف ہیں او را تھیں مراتب درجات کے لحاظسے آ دمیون کی بھی اقسام ہوگئی ہین ایکٹ گروہ اُنمین انسا ہوج خداکے

معلوم وجو دکے خیال کے سوانہ کو سمجھاسے نیٹر بھسکتا ہوا وراسی لیے وہ سےکسی بڑے آ دمی کی بیروی بغیر لینے اجتہا دا در سمجھ کے کرتا ہے اورا یسا کرنے پر وه فطرتاً محبورسے کھ شک ہنین کہ ایساگر وہستی نجات ہوا ورانشاءا دلٹر تعالیے خدا کی رحمت اُس گروہ کے شامل حال ہو گی۔ دوسٹرے گروہ مین وہ لوگ داخل ہیں جوغودا پنی سمجھ اوراجتها دیسے ذات باری کی معرفت حاصل نہین کرسکتے گر ائین فطاتاً ایسی قوت مدرکه موحو دے کہوہ د وسرے آدمی کے جھالے سے ات باری می م**وفت کوبقدر لینے نهم وہست**عدا دیے حاسل کرسکتے ہینا ورمختلف**ت ا**را۔ وگو نکی رایون کوجو ذات باری کی نسبت وہ رکھتی ہون ش<u>جھنے</u> اور تمیز کرنے ۔ فابل ہوتے بین یہ یا درہے کراس قسم کے لوگو تنین اکثرا وقات یہ توت مراکہ خاری إب سے مغلوب ہو کر دئے جا اگرتی ہے شلا کسی فرقہ میں پیدا ہونے اور ایک ورش ملينے اورا بتدائی عمرسے اُنفین کے خیالات کوسیحے جاننے اور ماننے اور غاص خاص کی بزرگی عظمت کااعتقاد دل مین بیٹھ جانے سے اس قوت بین ت کچھنعف ا درنقص آجا تا ہو گر بااپنهمه و ٥ قوت معدوم بنین ہوتی پیگر و ٥ بھی لبهه ستحق نجات ہوا درانشاءاد ٹارتعالیٰ رحمت آنہی من شامل ہوگا بشرطیکہ کو پئی صُ مُنین ایسایپدا ہنوا ہوجو ذات باری کیمعرفت کی تعلیم ُانکو ہے لیکن یہ بات ی طرح تسلیم نبین کیجاسکتی کرایسے گروہ مین کوئی راہ بتانے والاا ور پیپیرنہ گزرا ہو لەخدانے 'اُنکومحلف کیا ہوا ور'اُنکوانسی فطرت عطاکی ہوکہ وہ بغیرکسی سیمج

سكے پاک لامعلوم وجود برایا ن نہین لاسکتے اور اُسکی معرفت حاصل نہین کرسکتے توضرور ہرکٹائین کوئی ہادی اور پنجیر بھی خدا کی طرفتے آیا ہوا ورا سنمیپیبر کی وفات کے بعدخاص خاص وقون میں اُس پنیر کی تعلیم کویا در لانے والی بھی اُس ردہ میں سیا ہوتی رہی ہون جیسا کہ قرآن محید میں خداوند تعالی نے فرمایا ہے۔ لڪل قوم ها د مرتوم كي ايك لامنا ، و ومامن قرية الإحداد فيه ن در كوني قريرالسانهين مين كوئي بغيررند كزرا هو تاريخي تحقيقات سيرهي اسكا كا فی شوت ملتا ہوكہ مرقوم ا ورہر ملك مین كو نئ مذكو نئ رفادم ا وربیغیہ صرورایسا گزرا ہر جسکی تعلیمر کی بنیا دوات باری کی وحدا نیت پررکھی گئی تھی گو بعد میں اُس ماک ا اُس قوم کے لوگون نے ذات باری کو چھوٹر کرغیرخدا کی سیتش اختیار کر بی ہوا ور منوع کوصانع کا در حیخشا ہو عشر کے قیمی کے لوازم زاتی مین داخل ہوایسے گروہ و خدا کی رحمت مین گووہ بے انتہا وسیع اور لا محدود ہے شامل ہنین کیاجا سکتا ، تحق نجات کہاجا سکتا ہواسی کا نام کفرمطلق ہوا وراسی کے متعلق ہے۔ بعود ف المناد كى دعيد قرآن مجيد مين آئي ہو۔ اسى گروہ مين وولوگ بھى شامل ہن جنگی قوت مدرکه کونجین سے مخالف تعلیم وترسبت ا ورآ با بی تقلید بے ایسے <sup>ر</sup>نگ مین رنگ دیا ہوجوا نیان باینڈا وراُسکی توحید فی الصفات ا در توحید نی العبادۃ کے الكل برخلاف ہجا وراُ سكے سبھے سبھے رفارمرا وربرحق پنجمیر کی تعلیم اُن لوگو سبکے د لون بين نبين سماتي ماسماتي تو ہولسكين ماني نبين جاتي يا اُسبكے سمجھنے كي اور حوصح تيم

<u>اُسکے بوشکنے کی طرت توجہ نہیں ہوتی اس ستم کے لوگونمیں بھی</u> وہ قوت م<sup>رک</sup>کہ وربيجا رصرور موحاتي ہو مگرمعدوم هنين موتي نس يه گروه بھي خدا كي رحمت مين ما دجود أسيكے بے انتها وسیع ہونے كے داخل نہين كياجاسكنا مستحق نجات كهاجاسكتا ہج انسانون مین این دوشم کے گروہ کثرت سے مرز طانے مین بائے <u>جاتے ہی</u>ن اور آئین ہوایت قبول کرنے کی ستعداد مینی قوت مدر کھی فطر تاموجود ہے اسبی لیے وحی اتهی ا در ہدایات ندیہی کے نحا طب سے یہ ہی د دنون گروہ مین تبیسارگروہ ایک اور ى حونهايت فليل ہويه گروه اپني فهم وعقل واجتها دستے خدا کے پاک لامعلوم وجود ى معرفت مين صدر اسكا سي أنين كوني تومنز ل مقصود كسبيور في جا ماسيد دِئُ راستے ہی میں رہ جا تا ہے اور کوئی را ستہ بھول جا <sup>ت</sup>ا ہم کسکین ا<sup>ب</sup> ویکھیگ*ے کم ر*ڈ راه لوگو نین کلبی وه قوت مدر که ضرور موجود بهوتی سے حسکے ذریعے سے وہ اسس خلارسیدہ گرو ہ کی تعلیم و ہوایت کو ہم سکین اور اپنے خیا لات سے اُس گرو ہ کے خیالات کا مقابله کرسکین مگرایسا نه کرنے سے وہ دو تھلے گم کردہ را ہ لوگ نود لینے كوخداكى رحمت سے دوركرتے بين اوراً سكى مغفرت سے محروم يستيين مكر إن وہ پیلاخدا ر*سبیدہ گروہ خداکے دریا ہے رحم*ت مین *ستنزق ہوتا ہوالیسے گ*روہ اعلے ترین وہ لوگ ہن خبکوفہم دعقل داجہا دکے علا وہ قدرت په جيز طهتي پرچسبکو ملکهُ نبوت کهتے مين جنگو په ملکهُ نبوت عطام وا ايو وہ خدا<u>ک</u> زىرە ئىغىير بوتىيىن انھين كے سرياختم المرسليس محرم<u>صطفة</u> (فلاك وراي

این ان نفوس قدسیه کے انکار کا نام کفرنٹری ہوگو اُسکے ساتھ حندو فی الساد مشروط نہو گرازر وے اُصولِ فطرت اور نظام تدن کوئی شک نہیں کہ واصباری کے بقین کے بعدا قرار رسالت کا درجہ ہے اور اس اعتبار سے اَشنہ کی اس کا لاہ کلا ادلتٰہ کے ساتھ اسٹ ہے کہ ان معتب دسول اللہ کہنا اقتصف او فطرت کے بالکل مطابق اور نظام تدن کا ایک صروری رکن ہے۔

عالم آخرت

سوال اسلام نے ابنے بعدا ورکن چیزون کی تعلیم دی ہے ؟ جواب ماسلام نے اقرار توحیدا وررسالت کے بعدعالم آخرت کا بیت بن دلایا ہے خدا وند تعالیٰ فرما تا ہے۔

وَالْكِذِينَ يُوفُونُونَ عِبَالْنُولِ الدِينَ الدِينَ الدِينِيرِ وَ (كَتَابِ) تَبِهُ الرِي اورج تَسَهُ وَمَنَا النَّولِ اللَّيْ اللَّهِ اللَّهُ الللْلِمُ اللللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللللِّهُ اللللِّ

لِنَّ النَّذِينَ المَصْوَا وَ اللَّذِينَ هَا حُولًا البِيسُكِ لمان اور بينوى اورعيسا زُماورصائبي أُمَينَ

عَالنَّصَالٰعَ الصَّائِيِّينَ مَنْ أَمِنَ بِاللَّيْةَ جِولُ للنَّرْبِ وررور آخرت برايان لائے اور

البوقيرالإخير عكيل صمايعًا حَدَّمَهُم الجفي كام رَقِبَ وَأَنْكُوانِكُ إِلَيْ كَا بِرَاسْكُ هُ يَكُلُا هُوَ فِي كُلُورِ دُكَارِكِيهِ ان مُلِكًا اوراً نِرِنْهُ الشَّيْمُ كَا) وف عَلَيْهِ هِ وَكَلَاهِ مُعَدِّمَ مُونَى - ﴿ (طارى) بِوگااور نه وه (کسیطی) آزرده خاطر موسک اسِ آبت کاشان زول به هم که بپود چونکه بغیبرون کی سنل سے تھے اسلیے وہ زیادہ آ ابنی خصوصیت خداکے ساتھ جتایا کرتے تھے کبھی کہتے تھے نکون ایکا عواللیہ واجتاع كهم خداك فرزندا ورأسك جيت بين تبعى كهاكرت تن كانتَ مَسَّدَا السَّالَ اللَّا السَّالَ اللَّا السَّالَ ا یا ما سعت و در کانتی کے چندر وزکے سواد وزخ کی آگ چیوجی نہ سکے گی کہیں ظامر كرت كم لَنْ يَكَ خُلَ الْجَكَّةَ اللهُ مَنْ كَانَ هُوْدً إيو ديون كسواكوني نبث مین داخل ہی نہوگا اللہ تعالیے نے اُسکے اس دعوے کو غلط تفہرایا ورصاف فرادیا لدکسی فرتے کی تحضیص نہیں خصوصیت اگر ہو توا یان کی ہے اور نیاک کام کرنیسگی بیرتهام شربیتون کااتفاق هر جبتباک حضرت موسیٰ کی شربعیت جاری رہی ہیو د فداك نزديك مقبول تنفح يجرنضاري ابمسلمان إنين سيجوخداا ورامخرت ير ايان لايائسنے تُواب يا يا اسِي طرح صائبي فرتے كاحال ہوجو فلسفيا مذعقيد ليے كھتا تقالبض أننين موحد تقاور ليض مشرك غرص اسلام نے اقرار توحيد ورسالت بے ساتھ عالم ہم خرت کا بھی تقین ولا یا ہے معاد بعنی ہم خرت کا یقین ندہب کی روح روان بهو مُرمب مین جو کیم تا تیرے اور مُرمب کا جو اثرانسانی افعال ا ور حذبات بريرة ماسيه وه اسي لقين كي مرولت برحبطيج واحب الوجو وعِلَّة العسِلل

غداے عزوجل کا ماننا انسان کی فطرت بین داخل بھے سیطرح عالم آخرت کا یفین بھی انشان کی فطرت میں داخل ہے جیالخیر اس عقید سے میں سب اہل فرم ُفق ہن کین *حبطرح ذات باری کی حقیقت وہا ہیت کاجا ننا*ا نسان کی *فطر*ت۔ ببطرح عالمرآخرت كيحقيقت كوبمجفنا محالات سيه بهويه كونئ نئي بإت نهين ور سے حقائق ایسے ہیں جن رانسان کولیتین کرنے کے لیے دلیلین ہن مگرا نکی بقت کاجاننا انسانی فطرت سے باہرہے گراہر حقیقت نہ جاننے سے ن مین کوئی نقصان نہیں بیدا ہوتا کیونکہ کسی شے کے علم نبونے کا علم ہونا بھی کما ا ہو بلکہ اگر غورسے و کھا جائے توحن حقائق کا ہمکو نٹیوت قطعی حاصل ہویا ہوسکہ ہو بشرطیکہ انگوطعی ثبوت بھی کہسکیس بہت ہی کم ہن انسان کے تمام کاروبا رزندگی کا مدارزیا دہ ترگما ن غالب کے دستوراعل اور دلیل بزمینی ہے بیا نتک کہانسان کٹرا و قات ایک اونی ظنی فایڈے کی امید پر ٹراحصتہ اپنی قوت وعمر کاصرت کڑا رتا ہویہ توایک اہم معالمہ ہو اگرجہ عالم آخرت کوئی محسوس جیز نہیں جبیرہم اپنے تجرب ا ورمشا برے سے کوئی دلیل قائم کرسکین لیکن اگر ہم موجودات عالم ریغور لرُّ دالین اور نوع حیوانات کی حیانی ترکسیب ا ورموحو ده زندگی کے مختلف ورون ورتغيرات كومطالعدكرين نومهكومهت سي مثالين ا ورمشا بهتين المين ايسي ملين گي ہا اے خیال کو عالم آخرت کے بقین سے قریب کر دنیگی۔ بس اگرائن مثا لون اور ہیمون سے عالمے آخرت ریقتین کرنے کے لیے ایک گمان غالب بھی ول بین

. مراہد جائے تواُسکا قبول نیکرناعقل سلیم کے خلات ایک قامل افسر ہِ تا ہ بینی ہو گی علم ز والوجی سے ثابت ہوا ہو کہ کبھن جا نور ونکی بیرحالت ہو کہ اگر <u> نک</u>تین مرطے کر فیسے حائین سرالگ د حر<sup>ط</sup>الگ دُم الگ اور پیم حندر وز تک مُفین یو ہین چیوڑ دیا جائے تو تقورے عرصے بین تم دیکھو کے کیسر مین دھڑا ور ڈم کن انٹی ہی ور دعر مین سرا ور دُم سدا ہوگئی ہے اور دُم مین سراور دحر و نون کی دو نون لکنتی مین اوراُ نمین مرایک مرا ایورا جا نور بنگیا ہے اور*سسے پہلے سرم*ن ما تی چیزین كربوراجا نوربنجا باكرنا سحاسي شمكا ايك حيوناجا نورحيو ليح جيموسي جا نور ونهين ہوتا ہے جب کا نام ہیٹرا ہے۔ اسی طرح بعض کیڑو تخایر دار ہونا اوراس تبدیلی کے مبت نقل مکان کی قوت پیدا کرنا بیضه کو توژ کریزندون کا با مزیحانا ا ورایک نئی ا در وسیع وُنیایین قدم رکھکر سنے طرز کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنا پیرب باتین جة **قانون قدرت كے مطابق خلور مين آتى بين أ**نمكى مثاليين ہمارے خيال كو اُس نئى کتنے والی زندگی نینی عالم آخرت کے نقین سے قریب کردیتی ہیں خود انسان اور سکی زندگی کے مختلف دورون برغور کروایک زماندانسان برمان کے میپیٹ مین ز رتا ہے وہان اُسکی زندگی اور اُسکی غذا وغیرہ کے طریقے اور ہی کھے ہوتے ہین پهروه پیدا هوکرایک نئی دُنیامین قدم رکھتا ہوا ورجاتیک ده بچیرستا هو ُاسکی رُنِش ے طریقے اُسکی راحت و کلیفے اساب اُسکے ایخ وخوشی کی باتین اُسیق محتلف ہوتی ہیں جیقد رصغرسنی اور عالم شاب کی حالتون میں اختلا می ظیم ما پاجا تا ہو ی حالت انسالوٰن کے خواب وہیداری کی ہیے جوباتین <sup>ار</sup>یج وخوشی کی ا ورح وا قعات ا نسان برخواب مین گزرتے بین اُنیرانسان کوایسا ہی اصلی اور واقعی ہونے کالقین ہوتا ہے سطرح اُسکواپنی زندگی کے عام دا فعات پریقین ہوتا ہے ۔

شكان سبتى وعدم آئىيەنە دىھلاتا ہى كه إوهرسب نظراتا هواُ د هرطه هي نبين

بھرتب ہمانسان کی جہانی حالت پرنظر کرتے ہین تو ہکویٹنا بت ہوتا ہو کہ انسان کے جسم کے ذرے ہرر وز بدلتے رہتے ہین بہانتک کہ چالیس برس ہین سار اجسم بالکل نیا هوجا تا هر گرانسان کی دات مین کوئی تبدیلی نهین مرد تی وه و مهی رمتها هرحوموتا هر حب قانون قدرت مح مطابق بيتنديلي واقع ہوتى رمېتى ہے اُسپرغوركرنے سے بھى یہ بات نامکن ہنین معلوم ہو تی کہ ہماری آئندہ زندگی کی حالت بھی اسی زندگی کے شاب اورکسی ایسے ہی قانون قدرت کے تابع ہوکو تک اسوقت کے جسفدر فالون قدرت انسان رئینکشف ہوے ہیں وہ بہت ہی کم ہیں اُٹکی شال الیبی ہی ہوجیسے سمن رکے مقابل میں ایک قطرہ حبقدر زیانہ ترقی کرتا جائے گا اُسیقدر نئے نئے تواین قدرت منكشف ہوتے جامئين كے جيا كنيرا صول طبعيات سے اس زملنے مين ايك

اورمین عالم نے بقادر وح کامسئلہ ثابت کیا ہوخدا وند تعالے فرما تا ہے -نَرْفَعُ دَرَيَاتٍ مَنْ لَنَا أَوْفَوَى الْمِنْدَادِ وَفَوَى الله المرتبين م درج صِكم باستين ورم ذيهم سے بڑھکرخدانے دی علم پداکیا ہی۔ كُلِّ ذِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَالِيُهِ الْمُ

وَانْ صِّنْ شَعْتُ ﴾ لَا هِينَ لَا نَحَوَ إِيْمِنَهُ الْوَرِمْنِينَ لُونَي حِزِكُراُسِكَ فَرَا فَيْنِ مِارِكَ فِي س وَمَا الْمُنَاتِيلًا لِمُ لِللَّا لِمُصَالَمَ إِلَيْهِ مُعْلِمُ مُوسِلًا اورنهينُ النَّةِ مِمْ أَسكو مُمرايك ما المرازة معلوم كساتم

## روح كابب إن

بسرحال عالم آخرت جسکانام ہے۔ اُسکا بڑاتعلق انسان کی رق کے ساتھ ہوا سیلے پہلاسوال بیربیدا ہوتاہے *کہ رفح کیا چیزہے اور*وہ یا فی ہے یا فانی اس سوال کے پہلے جز کا جواب بعینی روح کیا حیز ہے اُسکی ماہمیت کیا جیز ہے انسان کی فطرت ِ قوت سے باہرہے انسان اپنی عقل وفطرت کے مطابق تمام محسوس ا در نیسر سوس جیزون کے وجود کی تصدیق اور مکذبیب کرسکتا ہوا مکی کمبیائی ترکیسون ورنامون سے وا فقت ہوسکتا ہو گمرانمین سیے سی ایک کی حقیقت دا ہمیت کو اجان بنین سکتا اسی می*یے خدا و ن*د تعا<u>لے نے</u> فرما یا ہے۔

اقُلِ الرَّوْح مِنْ اَمْرِدَيْنُ وَمَا أُوْتِيْتُمْ الْكُورِيْنُ وَكُمَا أُوْتِيْتُمْ الْكُرولِ مِير

شاه و لی اندُ صاحب حجة البالغه مین لکھتے ہین کہائیں آیت میں اسکی تقبیح نہیں ہو مامت مرحومه مین سے روح کاحال کوئی جانتا ہی نہین ہے جابیا کہ لوگون کا خیال ہے اور بیابی ضرور نہیں کہ شریعت شیحب چیز کا حکم نہ بریان کیا ہو وہ معلوم ہی نہوسکے ملکہ تشریعت میں اکثر اسوجہ سے سکوت کیا جا تا ہو کہ اشکال کی وجہ سے

کٹرلوگ اُسکے برتا دُکے قابل نہین ہواکرتے اگر حلیض اُسکوس<u>یجے سکتے ہن ہی</u> بنا ربعض علماءا ورآ مئه اسلام نے روح کی حقیقت بیاین کرنے بین کوسٹسش کی ہے وجودہ اصول سائنس کے مطابق ا*گر دفرح* کی حقیقت کی تلاش کھائے تو ا و ل موجووات عالم يرعور كرنا چاہيے خيا ئيرست پہلے ہم نبا ّات يرنظرڈالتے ہن نباّات يك غيرعضوي صبم بن غيرعضوي سم اختماع اوه سے د نعمًا سدا ہو اسے نباتات اپنی جڑون کے ذریعے سے جوز میں میں ہوتی ہیں ا در ٹمنیوں ا در متیوں کے ذریعے سے ج َ ہوا مین *لہتی رہتی ہی*ن اپنی غذاکو ما پنی ا ور ہمَواسسے جذب کر تی رہتی ہین نبا تات کے بننے کا مادہ ایک کسیلا ما دہ ہوتا ہے جو کاربن ہیڈروجن اور آکسجن سے مرکب ہوتا بهرية مينون ايك بهوا بئ سيال عضرمين نباتات مين خود بخو د حركت بصنے كى قوت ا وراختیاروارا ده نهین موّا برخلا من اُنکے حیوا نات عضوی سبم رکھتے ہیں عضو کی حبام مین سے غذا اُسکے جسم کے اندر نعنی معدے مین جاتی ہی اور اندر ونی غذا سے جسم بڑھتا ا ہو گمراس معدے میں کو بی خاص نئی خاصیت مثل ادراک وغیرہ کے نہیں ہو تی ۔ تحيوانات مين ايك سلسله شجيون كابهي بإياجا تاسه جونبا تات مين نهين بهوّا أن كو ايك مركزيعني ولمغ سيتعلق موتاب إسى سبت أنمين احساس كي قا بليت موتي ہوان تھون کے علا وہ حیوانات مین اور عبی حجلیان برقے ہے اور عضلی ہوتے ہیں اجونبا تات مین بنین ہوتے حیوانات کا حسانی ماد ہ چارچیز ون سے مرکب ہوتا ہے کاربن ہیڈر دجن ہے بیجن اور نیٹر دجن یہ نیٹر دجن کھی مثل اُن مین پہلے عنصرون کے

بولے سیال میم ہواہین کوئی خاص کیمیائی قوت بنین سے مذوہ معاون زندگی هو ملکه اگر کسی حکم صرف نیشروحن عجرا جوا هو تو آومی و بان زنده نهین ره سکتا - بیه حیوانات کے گوشت کے ریشون میں یا پاجا تا ہو جیوانا ت میں خود بخو د حرکت کرنے اور اختیارہ ارا دہ کی قوت پائی جاتی ہے تگران تام عنصرون سے جوہم کی بنا وٹ کے ما دّے ہوتے ہن یژا بت نہیں ہو ناکہ وہ اُن بہترین ا فعال کے بھی باعث میں جوحیوا نا ت کے ساتھ خصوصیت المحقے مین ہم ان عضرون کی ترکیب برغور کرتے مین تومعلوم ہوتا ہے کہ اُنکی باہمی ترکیہ ہے جسم پیدا ہوتا ہے اور اُن جبمون میں ایک حرارت کا درجه قائم موتاب أنين د وسرح جم ك جذب كرن كي قوت بيدا موجاتي وجيس مقناطيس مين لوب كيشش الخبين عنصرون كي تركيب ايب ايساجسم هي بيدا ہوا ہوجیکے اجزا سرکت میں رہا کرتے ہیں جبیا کہ تیزابون کوباہم ملانے سے دکھاجا ا ہ وراُ تغیبن کی ترکیہے ایک قوت مخفیہ جواجسام میں ہوتی ہو ظاہر ہوجاتی ہووہ دوسرے بیون سے جذب کرکے اُسکوا یک جگہ نے آتی ہی جبیساکہ اعمال برقی سے ظورا وراجناع برق کاعل بین آتا ہے جیسم سیال ہوائی (اِن عضرون کی ترکی<del>سے</del> یا اُن جیمون کی ترکیب جوان عشرون سے بنے بین پیدا ہوتا ہو و مکبھی دکھائی تیا ہجا ورکبھی ایسالطیعت ہوتاہے کہ دکھائی بھی نہین دیتا اکثراطبا اورحکما کا پیرخیا ل ہو کہ حبیم حیوانی مین (جوعنصرون کی ترکیہ بنا ہوا وجبمین مثلف اعضا بین) اُسس يستنج سبسب نسمين ايك عبم ہوائي پيلا ہو ناسبے جو ہيجان اور حركت كاسبت

ہی حیوانات میں اراد ہیں ابونے کا اور ترکبیب اعضا۔ نے کاسبب ہوتا ہواسی جسم سیال ہوائی را سنان کی زندگی کا مدارہے اسی جسم ہوا ئی کو بعضون نے رقع حیوانی بعضون نے رقع مطلق اور بعضوں نے سن نام سے تعبیرکیا ہے اُنحا قول ہر کہ جب ترکیب عبم حیوا نی کی اس حبم سیال ہوائ کے قائم رہننے کے قابل تنین رہتی تو اور می مرجا تاہیے اور اسی صبح وا نی کے ساتھ وهبهم سيال بقبى فنابوجا تاب مگرية نول سيح نهين معلوم بهوّا كيونكه جوا نارتركيب عنا سے پیدا ہوتے ہین وہ سب بکسان ہواکرتے ہین اور اُنین حرکت اراد می ہرگر نہین ہوتی مثلاً مقناطیس میں او ہے کی تشش کی قوت پیدا ہوتی ہے مگر مقناطیس میں یه قدرت نهین بهوتی هرکه حب اُسکاجی چاہیے وہ لوسیے کو جذرب کرے اور جب مذحيا ہے جذب مذکرے یہی حال تمام نبا آت وغیرہ کا ہی غرصکہ جو اسٹار ترکیب عناصر<u>سے</u> حبصبم میں پیدا ہوتے ہیں وہ آثار اُس *صبم سے حُد*ا نہیں ہو بوخلات حیوانات کے کدائے لعض افعال ایسے بین کہ وہ ترکبیب عناصر کا نتیج ہنین موسک مثلًا ارْآد ہ لَعْقَل اوراختیار کرجب اُ نخاجی جاسے کرین اورجب اُ نخاجی نہ جاسے برین اگریدا مرا نخاطبعی بوتا تووه اُسٹے خلا ٹ کرنے برکھی قاور نہ ہوتے کو بی دلیل ۱ در کونئ کیمیانیٔ ترکمیب اصول انبک اسِ بات بر قائم نهین مهوا <sub>ت</sub>وکه ارا د ه تعقل ورخيال صرف إن عناصر كي كيميا بئ تركميب كانتيجه بين بلاشبه صانع عالم كخ ا فعال انسانی کے صد ورکے لیے حُداجُدا اعضا بطور آلات کے بنائے ہیں گر

یهٔ تا بت نهین که صرف و بهی اعصااُن تام ا فعال کی علت بعیی سبب بھی ہن بیا ن یحبث بدیھی میش ہوتی ہو کہ روح یا دی سے یا غیرہا دی لیکن جبکہ ہمکواُسکی انہیت کا علم ہی نہیں تو یہ کہنا کہ وہ ما دس ہے یا غیرا دی یہ بھی نامکن ہواگر ہم اسکومادی ا ن يمي لين تب يمي كوني نقصا ن لازم نهين آتاليكن اگرايسا بهوتو وه كوني د وسري سم كا ماده هرگا كيونكمة جن اقسام ما ده سيديم وا قصف بين اُسنے جُراحُدا يا مجموعي طور پر اُن ا فعال کاصا در ہونا ثابت نہین ہوتاجو روح سے صادر ہوتے ہیں بشاہ ولیامیّہ ب مجرًا مندالبالغمين لكھتے ہن كەحيوانات مين تركىپ اخلاط سے ايك لطيعت پ قلب مین بیدا ہوتی ہو*ص وحرکت کرنے کی تام وہ توتین ج* تدا بیرغذا کے تعلق بین اُس بھاسے علاقہ رکھتی بین اُس بھا کے رقیق غلیظ صاآب و مکدر ہونے کا بدنی قوتون پرا ورا فعال پر بڑاا تربیر تاہے اسبی بھاپ کی موجو دگی سے ندگی یا فی رہتی سے اور اسکے تحلیل ہوجائے سے موت آجاتی ہے ۔ مگر بروح بنی بھاپ مبلی رقرح نہیں ہو بلکہ رقرح حقیقی کا مرکب ہوا ور رقرح تقیقی کے بر<del>ن س</del>ے متعلق ہونے کا مادہ ہوجسکا نام شمہ سے اسکی شال ایسی ہے جلیے گلاب میں لنی ورکو ٔ لله مین انگ ہم نیچے کو دیکھتے ہیں کہ وہ جوان ہوتا ہی بیڑھا ہوتا ہے اُسکے اضلاط برن مین تبدیلی ہوتی رہتی ہے اورجور وج بعنی شمہ اُن اخلاط کی ترکیسے پیدا ہوتی ہج وہ ہزار درجہ پہلے کی نسبت زیا د ہ ہو تی ہے لڑ کا کمس ہوتا ہے بھر رٹرا ہوتا ہے تبجهى سياه رنگب بهونا هوكبهی گورا رنگ كبهی جا بل تبجهی عالم اسبطح اُسكة تام اوصا

ین تبدیلی ہوتی رہتی ہے لیکن سے کی ذات مین کوئی تغیر نہیں ہوتا وہ وہی رہتا ہوجو پہلے تھا اگر ہم کست خص میں اُن اوصا من کے باقی رہنے کا لقین مذکر بن تب ہی ستحض کے باقی رہنے کالقین کرتے ہوئے س وہ چیز حسکی وجہسے وہ لڑ کا بعینہ ہ لرط کا یا تی رہتا ہے وہ یہ تو روح تعینی بھالیا ورنسہ ہوا ور یہ بدن یہ تو اُس کے نشخصات دانی بین جوابت امین خیال مین آتے بین ملکہ حقیقی روح وہ جیزے ہے جونیجے کے ساتھ بھی دیسی ہی سبے جلیسے جوان کے ساتھ کالے کے ساتھ بھی دیسی سب تبيسے گورے کے ساتھ روح حقیقی کا تعلق سمہ کے ساتھ ہوا در سمہ کا تعلق بدن ے ساتھ ہرحال حبیم انسانی سے جُدا وہ کوئی ادر شے سے حبکے سبسے ارا دہعقل خيال اورتهام اعلىٰ ترين انكشا فات وغيرهٔ طهورمين آتے بين وه جو کچھ ہونہم انسيكو روح ا ورنفس نا طقه کهته بین اورصبطح روح کاانی ما دون سے ہونا جنسے ہم واقف مین معلوم نهین ہوتا ہے بطح اُسکا کسی چیز کے ساتھ قائم ہونا بھی ثابت نہیں ہواہے اسِ بنا يريم اُسكو چوہر قائم بالذات بعنی اپنی ذات سے قائم کہ سکتے بین گرائے کی حقیقت ہنین تباسکتے کیونکہ روح حقیقی کاجا ننا فطرت انسانی کے ما فوق ہوا دمین کا قدیم سے یہ خیال رہا ہو کہ انسان بھی مثل دیگر حیوا ثات کے بیدا ہوتا ہے جوان ہوتا ہی بوٹر مطاہوتا ہی میست نا بود ہوجاتا ہی دگر ہیجے جنانچہ ایک شاعر مروی کہتا ہی آمود کے میں کہ ایک میں میں کا پرزندہ ہونا پر جینا پرنااے كَدِيْتُ مُولَ فَا يِسَامُ مُعَمِّرُ عَلَى اللهِ عَمِولَى مان يه توخوا فات باتين بين -

اسى كى طوت اشارە ہے جہان قرآن مین فرمایا ہے۔

اَيْكِنَا اَمِينَنَا وَكُتَّا مُرَّابًا وَيُعِظَامًا لَكَاحِبٍهِم مِجَادِينَكَ اورسي اور بُهان موجَانيكي

اَ يَعِينَ الْمَدِينِ وَمِنْ مُن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ وَمِنْ مُعِيا وَيُنكُّ مِنْ اللَّهِ

اصل به به کدر فت کا وجو دایک وجدانی امرہے غور کرنے سے معلوم ہوتا ہم کتفقل و اوراک محض او ہ کا کام نہین کیو کہ ما دہ اورائٹ کی حرکت بین کوئی شعورا ورا دراک

پا یا ہنین جاتا بلکہ کوئی ا درجو ہرلطیف قائم ہالذات ہوجس سے یہ حیرت انگینز کرشکھ سرز دہوتے بین ایک منکراگر رفیح کے انکار برآ مادہ ہوا ورکھے کہ تنے جو کچھ کہا دہ تو

عین وعوے کا اعا دہ ہونمکن ہو کہ ایسی ما دیسے کےکسی خاص طور کی ترکیسے اِن

لتحب لنگيز كرشمون كاخلور مهوا مهوكلون س*يج عجيب وغريب حركتين وقوع يين ـ* 

ا تی بین ارغنون سے اور فو نوگرا من سے جو دکسٹس ا درمو تریننے پیدا ہوتے بین د بیریں رئیس میں میں میں میں میں میں میں میں میں اور موثر سنتے پیدا ہوتے بین

اُنین رقع کا کونساشا سُبہ ہو تو دلیل زبانی سے اُسکامُنھ بند کرنامشکل ہواہی لیے اہام غزالی رہنے رفرح کے تبورت برکوئی مطقی دلیل قائم نہین کی صرف یہ الفاظ

سلمھے ہیں۔

وَلَنْبِينَ إِلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللّ وَإِنْ مِنَا مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّ

فَا نَهُ كَاْهُ الْبُهَانِ كَالْمَعُ فِي الْكَاتِ السِلِيمِ عَلَى الْمُعَارِافَا بِوَا نَهِينَ ہِدِ. اسِكامطلب يه به كه جوروح جو مرافا كم بالذات بها ورحب وه اپنی دات سے قائم اور

جسم سے جُداچیز ہے تو وہ جم کے ساتھ فنابھی نہیں ہوسکتی یمسئلہ تو اصول سائنس

ققیق ہوجیا ہو کہ دنیا کی کوئی چیز فنا نہیں ہوا کرتی صرف ہیئت ا درصور ہے نوعی بدلخا یا کرتی ہے تام ڈنیا اگر ملکر جا ہے کہ ایک فرتے کو بھی معد وم محض کر دے تو نہیں کرسکتی توروح کےمعدوم ہونے کی بھی کوئی وجہنیین ہو زبا دہ سے زیادہ بیکہ صطح تام اشاے موجود و مین تبدیل صورت ہوتی رہتی ہے اُسی طرح روح کی صورت بھی تبدیل ہوجائے غرضکہ روح کے وجودتسلیم کرنے سمے ساتھ ہی اسکے مين ايك مون بعني ميراكوني شربك نهيرا ورايسا ونيا بون كه مذكولي فيصي يبدا بوا وريد مين سي يبدا بوا مذکوئی میرانبسرہے ۔ دوامیت کمیا اسکونخاری نے ۔

بقا کاتسلیم کرنا بھی لازم ہ تاسہے۔ تحليك ويوكسا كمروال الله القائفا كماكن بني أبمت المحرين فوع السان في بحاجه لل ياحالا نكريه مات أسك اَدَمْ وَلِهُ رَكِيْ لَهُ ذَٰلِكَ وَتَسْتَمَى وَلَوْكُونِ لَالْقَ حَالَ مَعْيَ أَسْهُ مِحَكُوكًا لِي دى حالاكريه بات لَهُ خُلِكَ فَأَمَّا أَنَكُ إِنْ بِيهِ فِإِيّا بِي فَقُوْلَ لِنَّ السَّولائِن وَتَقَى بِلُ سَكَاتُمِسْلا مُا مُحادِر بيبوكه ومكتابوا يُعِيِّرَ فِي كَمَا لَهُ لَأِنْ وَلَيْسَ أَوَّلُ الْحَلْقِ لَم صَلانه مُرسِّا كَكُوبِور لِيَ تَصِيح اول مرتبه با مُون عَلَى مِنْ إِعَادَتِهِ وَأَمْ أَسَمَّهُ اللَّهِ مَهُوبِدِ أَكَا سِهِ اوريه سَمِهَا كربيلي مرتبب اكزا إِيّا يَ فَعْقُولُ هُ أَنْجُنَّ أَلَيْهُ وَكُلَّاقًا مَعْمِرُ سِكَاعاده كرنے سے سل رنبین ہوا ورگالی نینا وكراف لدوك وكراف وكالمن المنافق الفوا احسال برواع اكيخادى

## انسان اورحیوان کی رفع کابسیان

سوال ۔ عالم آخرت اور رق کاحال معلوم ہوا گریہ بات بنین معلوم ہوئی کہ جوان اور انسان کی روحین مکیسان ہین یا جداجدا ہیں۔

اور انسان کی روحین مکیسان ہین یا جداجدا ہیں۔

چوا ہے۔ روح جونی نفسہ ایک جیم لطیعت جوہز وی تعقل دی ادادہ اور صدر انعال ہے جبتاک اُسکا تعلق نشمہ سے اور نشمہ کا تعلق جبم سے رہتا ہوا سوقت انعال ہو جبتاک اُسکا تعلق نشمہ سے اور نشمہ کا تعلق جبم سے رہتا ہوا سوقت ومفہوم مینی انتقال وارا دہ وغیرہ کے اعتبار سے تمام بنی نوع انسان اور حیوانات مین بلکہ جبّات و ملائکہ ین بھی بشرطیکہ اُنخاکوئی وجود دی تعقل وارا دہ فی الخارج ہو یکسان اور متحد سے اور اُنکی روحون مین کوئی فرق نہیں ہے البتہ اُنکے افعال میں جوروح کے ذریعے سے اور اُنکی روحون مین کوئی فرق نہیں ہے البتہ اُنکے افعال میں جوروح کے ذریعے سے صدور مین آئی جبائی ایس وضع کی ہے کہ اُس سے نہا بیت محدود کا سبب اُنکی جبائی ایس وضع کی ہے کہ اُس سے نہا بیت محدود افعال کیئے جائے ہیں جو بغیر تعلیم اور اکتساب حاصل ہوتے ہیں اونے بین افعال میں جو تا ہیں و بغیر تعلیم اور اکتساب حاصل ہوتے ہیں ایک ہی ہی متم کے افعال بی کے جائے ہیں جو بغیر تعلیم اور اکتساب حاصل ہوتے ہیں ایک ہی ہی متم کے افعال بوتے ہیں و بغیر تعلیم اور اکتساب حاصل ہوتے ہیں اور کیساب حاصل ہوتے ہیں و بین جو نبیر تعلیم اور اکتساب حاصل ہوتے ہیں ایک ہی ہی متم کے افعال بھی خوالے بین جو بغیر تعلیم اور اکتساب حاصل ہوتے ہیں ایک ہیں جو بغیر تعلیم اور اکتساب حاصل ہوتے ہیں ایک ہیں جو بغیر تعلیم اور اکتساب حاصل ہوتے ہیں

أنسايسا فعال صادرنهين موسكته حنكوروح كي ترقى وتننزل ياسعادت شقاوت

روح سے تعلق ہواسی سبب وہ کسی مزم کیے قبول کرنے پرمکلف نہین رخلات

ا نسان کے کہ اُسکی فطرت اور حیمانی ساخت ایسی ہو کہ اُس سے لامحدو د افعال

صادر ہو سکتے بین انین ترقی و تنزل ہو تار ہتا ہے اور انسان کی دوج سعا دت یا شقا و سے کا اکتساب کرتی رہتی ہے غرض جیوان کی دوج ہے کہ کے مطابق اور النسان کی روج اُسکی ترکیب جیم اور اعضا کے موافق ہر ہر عضو سے خبر احبار کام لیتی رہتی ہے صدیت بین آیا ہے کہ حکی از اس کے موافق ہر ہر عضو سے حبر اخبر اکام لیتی رہتی ہے جہ صدیت بین آیا ہے کہ حکی اسلے وہ بنایا گیا ہم میں منسلے کی شال ایسی ہے جیسے شیم نیمی میاب اور انجن کے کُلُ روح اور ہر کی سے جان کی مثال ایسی ہے جیسے شیم نیمی میاب اور انجن کے کُلُ روح اور ہر کی سے جان کی مثال ایسی ہے جیسے شیم نیمی میاب اور انجن کے کُلُ روح اور ہر کی ہے دو ہیں ایک اسٹیم منتلف کا مون سے حتالت کام لیتی ہے اور ہر کل سے برزے وہی ایک اسٹیم منتلف کام کے لیے وہ کل بنائی گئی ہے خدا وزیر تعالیٰ اسی بات کو انسان برطا ہر کر تا ہے اور فر با تا ہے۔

اسی بات کو انسان برطا ہر کر تا ہے اور فر با تا ہے۔

اسی بات کو انسان برطا ہر کر تا ہے اور فر با تا ہے۔

اسی بات کو انسان برطا ہر کر تا ہے اور فر با تا ہے۔

## جبروخت باركامسكه

سوال مه انسان کے روحانی افعال جواسکی ترکیب جمانی کے سبب صدور بین آتے ہیں اُنسے اور نیز آیت ماسبق پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کا نسان فطر تا مجبور پیدا کیا گیا سے اور حب وہ مجبور ہوا تو اُسکوکسی عدہ بات کی رغیب دینا اور ہوایت کرنا باکسی بُرے کام سے روکنا اور ڈرا نامحض فضول ہوا۔

وال کیا گیا ہے ا<u>سلیے پہلے ہ</u>م مزہبی طورسے اس مسئلہ *رِنظرڈ*التے ہین جیا نچہ ، ہم قران مجبر کا مطالعہ کرتے ہیں توہم اُسمین و نون شم کی آیتین پاتے ہیں شکا مرى تقصير مي اللهُ فَهِ وَالْهُمُ لَا وَمَنَ الْجَهَارُ وَمَنَ الْجَهَارِ الْمِرادِ اللهِ اللهِ الر لْ فَلَى يَجِدَ لَهُ وَلِيًّا هُزُنيدِيًّا مُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ م می کوروزی دیے مین - حدیث بین آیا ہے ني دوسه و فراس نحي نه بر فياك ط میطح بهت سی آیتین اور در نثین نظا هرانسان کی مجبوری کوظا مرکرتی بهن اور یسے نابت ہوناہے کہ انسان مجبور محض ہے جو کھ کرتا ہے خدا کرتاہے ووسری مركي ايتين بيهن جنسے انسان كامختار مونا ثابت موناسى م يَسَلُ لِلْرِينَا إِن إِلَيْهِ مَا السَّلِي - النَّان كِيلِيهِ وه بي تِيز بيومبكي أَسْعُ كُوتُ شُ كَي وَمَا أَصَابَكُ مِنْ سَبْنَا وَفِي سَفْنَيكُ اللَّهِ الْوَرْجِ كُورُا فَي بِهِ فَيْنَ وَهُ تِبْرِي بِنَفْسُ كَظِرْفِيهِ بِهِ اِنْتَبِعُوْلُمَا أَنْيْنِ لَ الْكِيْلُخُو الْمِيْلِيْنِ بِرَجُوتْمِيرُ تَارِي كُني-اورسيه هفرسته يرقائم ره حبسيا كرنجكونكم دياكيا بهو-في اسْتَيقْ وكما الْمُرْت شکے علاوہ تمام قرآن مجیدا ورحدثین اوامرا ورنوا ہی سے بھری ہوئی بین جنسے انسان کاخود مختار البنے افعال میں ہونا بخوبی ثابت ہوتا ہے اس تناقص کے مرفع لرنے کوہمین اول زمائۂ نزول قرائن پرنظرڈا لٹاچا ہیے قدیم سی*ے صری اور* اونا نی

نكما كايه خيال تقاكه ووحيزين نعين خدا اورباده ازلى اور ايدى بين د وسسسرا كرده ر رستنیون کا تھا وہ کتا تھا کہ دومقایل کے دعود ہن ایک پزدا ن بینی حذاجو ب بھلا ئيون کايپيداکرنے والا سے دومسرا اہرمن مينی شيطان جوتام بُرائيونکا یبدا کرنے والا ہوخداے عزوجل کوان د و نون فشم کے عقید ون کا مٹا ' ا دراینی ذات کو وحده لایشریک له بتا نا اور لینے علتہ اعلل ہونے کوختا نا تھتـا یس اس سے بہتراس یا ریک مسئلہ کو بمجھانے کا کو ٹی طریقہ نہ تھا کہ خدلے تعالے تمام واسطون ا ورعلتون كوجومصدرا فعال مين د ٌوركركيجهي توتمام افعسال كو اینی وات خاص کیطرف منسوب کرے اور کبھی اُن افعال کو واسطون اورعلتول بنسوب كريرحنكي وجهر ميعه درحقيقت وه افعال صدورمين تستغنهن تأكه اینے کاروبارزندگی مین محنت وکوشش سے بھی پوراپورا کام کیتے رہین ورحبتنت خالقب اورعلّة إحلل بهونے کے سواے وات وحدہ ا ى كواپيامعبود نەڭھرائين ان تام وا قعات سے ظاہرہے كەقرآن مجدين كونځ بات انسان کے محبور مامخیار ثابت کرنے کو نہین سان کیکئی ملکہ خدائے لینے کومبر دھیقی اور علّہ العلل ثابت کرنے کو اور عقائد فاسدہ کے مٹا۔ مختلف پہلون سے مجھایا ہے لیں اس مسلہ برکہ انسان فطرۃ مجبورہے یا مختا قران محدسے استدلال کرنامیح منین ہے۔ اب ہم د وسرے مہلوسے قراران مجید برعور کرتے مین تو دیکھتے ہیں ک<sup>ر سیطر</sup>ے خدا

<u>ننان کے افعال کواپٹی علۃ لعلل ثابت کرنے کے لیے اپنی طرف منسوب کیا ہوا ور</u> جابجا فرما یا ہے کہ ہم محکور وزری دیتے ہیں ہم سمند رمین جہاز تیراتے ہیں سیطرح انسان کے افعال کے نتیجون کو بھی خدا وند تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہوا ور فرما یا ہے قُل اللهم وَمَالِكَ ٱلْمُلْكِ مُوْلِيًّا لِمُلَكَ الْمُدِكِ مِي مِيرَم ك خدا و الك اللك برص كوبات مر بیستار آزاد و و دو از الملاک میس آنتگاه و اسلطنت بسط میلطنت جمین لے ورسکو کاپ تُعِيِّرِينَ تَسَنَّاءُ وَنَهْنِ لَنَّ مَنْ تَسَنَّاءُ بِيرِكَ \ عزت سِط ورسِكوطِنبِ دليل كريسارى علائيا المحاوظ النَّهَ عَلَى مُحِلِّ شَهِيًّ قَدِل مُرَّاء اللَّهِ مِن مِين مِثِيكَ وَمِي مِرْجِيزِ مِرْ قا درب، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا وند تعالی جو سبب لینے علّۃ العلل ہونیکے لینے معاولات

يعنى مخلوقات كي تمام حالات كاعِلم واقعى ركفتا بتوجيكا نام عرف عام مين تقدير بهوائسني اینے اُس علم واقعی کے مجھانے کیلیے انسانی افعال کے نیٹجون کو اپنی طرف منسوب لیاہے اور کہاہے کرہم للطنت فیتے ہیں اور ہم تھیں لیتے ہیں ہم عزت فیتے ہیںا ور ، ُولیل کرتے ہیں کیکن اس اطهارعلم سے انسان کا مجبور ہونا <sup>ت</sup>ابت ہمیں ہوناخلا ا در چیزے اور محبوری اور حیزے اب اِسکے بعدیم قرآن می کے صرف الفاظ

ورائسكے مفہوم ریخور کرتے ہین خدا و نرتعالی فرآ اہے۔ إِنَّ الَّذِينَ كُفَرَ إِنَّ اسْتَ أَعْمَلُكُ عِينَ إِن إِن إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الكاركيا أَنك

ءَ انْكُنْ رَبُّ فَعْ حَدْ الْمُرْتُلِينَ مِنْ مُعْرِينَ فِي اللَّهِ عَنْ مِينَ كِيمَانَ بِوَكُمْ أَكُو (غذاباتني سے ڈراؤیا خَتَرَالُهُ كُمَّانُ اللَّهِ عَلَى عَلَى مُعِمِرُونَ اللَّهُ وَاوُوه توايان لانْ ول ين بنينُ كَالونراور

(برا) ہے اور آخرت بن انکوٹرا غلاب بوناہے۔ کے کہم الفاظ قرآنی سے تجث کرین پہلے یہ مجھ لینا چاہیے کہ چڑ کہ قرآن مجہ ت کیلیےانسان کی زبان مین اوراہل عرب کی بول حال من نازل ہے سی ضرور بیہ ہے کہ کلام مجد رکا سیا ت وسیا ت بینی طرز کلام بھی ایسا ہوجبکوا کی ۔ عیبح ، ملیغ انسان لینے ا دیلے طلب کے لیے اختیا رکیا کرا سے کیونکہ اگراُ سے ہوگا توانسان اُسکوکیو نکر ہمجھ کیسگا اِس بات کو مزنظر رکھکرا لِ لفاظ قرآن کو ہمزیکھتے ب وكيد و المنطق المنطقة المعلم المناسب والماسين المورا عداب ہونا ہو یہ خداکیطرفنے کا فرون کے حق میں شیب ن گوئی ہے اوراینے علم واقعی کا اخلا سے انسان کا مجبور ہونا ثابت نہیں ہوتا دوسراجلہ یہ ہے خنگنھ کونٹا عَلیٰ قُلُوْيِهِ مُ وَعِمَالْ مُعَمِعِهُمْ وَعَلَى إِلْهُمُ كَارِهِيمُ غِنْسَا وَ يَكُ مِد لَعِي أَسْكُ ولون ور کا نون پرالٹرنے نُہر کردی ہوا وراُ نکی آ 'کھون پر بردہ (بٹیا) ہے یہ کا فرون اُس حالت کا بیان ہے جو اُنھون نے قواے ملکیہ کو بیکا رکھوڑ ٹینے سے حاص ہر ایسے مثال ایسی ہے جیسے کوئی شفیق باپ لینے نااہل برزوات بیٹون کوعم بایتن اختیار کرنے اور ناشا کسته بایتن حیورنے کی نصیحت کرتا ہی گراُسکے نااہل۔ السكي هي بات ا ورعد نصيحت بربالكل كان نهين دهرت اس حالت كود كمه عكروه خفا ہوتا ہے اور کتا ہو کہ اِن پر ذاتون نا اہلون کولا کھر نصیحت کرویا شرکووہ کیھی

ن نهین د حرنے کے اُنکے دل تقریح اُنکی آنگھیس اندھی اور کان ہرے مین خدا بے دلوقیفل لگادیا ہی کھوں برریے بڑگئے ہیں اس بیان سے کوئی عاقال می مرکز نہیں سمجے سکتا کہ اُستحض نے یا خدانے اُسکے بدذات نا اہل مبیون کے ال مر حقیقت کوئی لوہے کا بھاری ففل یا چیرے کی ٹھرکر دی ہے یا کوئی ٹا طے کا پر دہ الدمایے اوراب وہ نا اہل جیٹے اِن بدا فعالیون کے کرنے برمجور ہوگئے ہین ۔ رض ُ لٹ ہیٹ کر قرآن مجہ رکسی حیثیت سے نظر ڈالوانسان کا مجبور ہونا ٹابت نهين ہوتا۔ صل تو يہ ہو کەمسئلەجېرواختيار کابڑانعلق انسان کی فطرت اورعقائيلم سے ہوجہاتین کہ عقل کیم اور فطرت انسانی سے انسان کے مجبور ما محتار ہونے کی ببت ثابت ہون اُنپر قرآن مجید سے ای*ک طرح پر اس*تدلال ہوسکتا ہو<sup>لیسک</sup>ن بنسان كے مجبور محض یا مختار ہونے پر قرآن مجید سے استدلال کر ناصیحیج نہیں اسلیے نرمهى طريقے سے قطع نظر كركے اب ہم عقل ونطرت كى ميزان سے اس مسئله كو جانجتے ہیں نظرت انسانی رغور کرنے سیمعلوم ہوتا ہو کہ مجبوی انسان کی د'وطاح ہجا ول محبوری طبعی بعینی انسان اپنی فطرت کی وجہسے بعض افعال یا ترکِ فعال مین مجبوسہے اس قسم کی محبوری مین تمام و نیا کی حیزین شامل مین کیونکہ م کمی بھی فطرت ہومثلاً معدنی اورتقیل جبزین ہوا مین نہیں اُٹرتین یا نی ہوا کے ا *دیر بن*نین رمتانچهلی زمین برزنده نهین رنتی انسان بَوایر بنین اُڑاکر با اِسی طرح بہم انسان کے تولیط بعی اور ترکبیب عضا کی جانج کرتے بین تو ہمکومعلوم ہوتا

اتَارِهِ وَلَمُقْتَكُ وْنَ ا کے قدمون پر جلتے ہیں۔

بن آنے سے خود بخو د حرکت میں آئی سبے اسی کے مقابل ری قوت پیدا کی ہے جسکو قرت اجتناب کہتے مد کے رو کنے من ورمقا بلہ کرنے مین سرگرم رہا کرتی ہے اورخاص ا ہے یہ د و نون تو تبین فطری ہیں اور ان د و نون ٹو ترن کا کمزوریا زادًا ، اورموقعون كالبهيش ( أناجمي قانون قدرت ہے اور حوینیتھے کہ ان دونون تو تون کے عمل میں آنے سے پیدا ہوتے ہیں فطرى بوستيين الشان كوأسمين كجويدا خلت اوراختيارنهين-باورجيز بھي بيجويق وباطل اورنياب ومدمن بمتز کرتي ران تورون براینا حکرجا ری کرتی ہے جسکانام کانشنس اور دورا یاں۔ برقوت كهم يأتفين قومي مامكم بإتمدني موالست اوركيين كي رصحبت وعا دت وغیرہ ک*ی تا بیّرو*ن سے متأ ٹرمورکر دومتصا دبا تون *کے رنگ* ہے جس طرح ایک مسلمان ٹئت کوسچہ وکر نا نورا بمان کے ہےائسی طرح ایک ثبت پرسٹ اسکو نور دھرم کے موافو وندلتعالى فيراس قوت سيرتعبى بالانزامك فوت النه

بن تورط کراورتام محبین کی ترمبت عادت وصحبت کی نا نیرون کا باطل من تميز كركے خاص غلبہ اور تسلط حاصل كرسكتا ہے ہو ئى مثاليين موجود بىن كەبا وجوداسىكے كەئفھون نے ايك خاص قوم كى رئسوم و بت بابئي اورآنفيين عا د تون صحبتون اورمكي وتمد عن آب وموامین اُنگی پرورست مونی گرانهون نے غور و فکرکے ساتھ الهام ەن*دىسسە كام* لىياا وران بندىشون اورتانئىرون سىيى<u>ە لىن</u>ے كوآردا دكىيالۇ وگون کی آر ادی مین کوٹ ش کی اسی قوت سے حضرت ابراہیم کی رمہنما نئ کی اُنکوبیزادکرے وین جیست کی رکتون سے الامال کیا۔ خيرية توفطرى شها دمين اورتاريخي روايتين مهي ليكن اب بم صرف عفل سليم سي إل غوركرت بين توسكوا ول نظر يبي مين معلوم مهوجانا بهجدانسان ت کےموافق ہے اور میرشخص لینے اختیار قِین رکھتا ہے یہا وربات ہے ک*معض سخن پر وری اور کے بحثی کی نظر*۔ مجتبان كرب انسان كرتامها فعال ورا قوال سيحبى أسكم وتاسبے رات دن کونی آ دمی کسی آ دمی کوچکم د تباہیے کو نئ<sup>ک</sup> ناسبے اُس سے وہ آزروہ خاطر**ت**و ہوتا ہے گرائسبرغصہ نہین کرتا ہ<sup>ی</sup> باتین انسان کے مختار مویے کی بہی شہاد تین ہیں انسان کامختار موناً

محتاج سی نهین کیکن برخلاف ایسکے انسان کا مجبور مہوناالبتہ بہت کچھ دلیل کامحتاج ہوا و زخلا بإبهت ومثابه وكي محرمولاناروم صاحب مينانوب فرمايا بهجا وركيا خوب مشال دی ہروہ فری<u>ا ت</u>ین سے منكرحس سيت آن مردفت رد فعل ق حيّد نا شاي بسر منكرفعل جن اوندجليل مست درانكار مدلول ليل ينفي مثلاً ايك شخص كهناب كورنيا موجود هي اوراب سي آب بيدام وكئي سبع لوبئ أسكاخالق نهين دوسراكه تاسب ك*ه سرے سنے دنيا ہى كا وجو دنهي*ن ان وا**ن**ون سے احمق کون مہوا مولا نا فراتے ہیں کہ جالور کاسے جبردِ قدر کامسکا جانتے میں نی شخصر ایک کتے کو دورسے تھر کھینچ اسے توگوجیٹ کتے کو تھرسے لگی ہے نا يتهر سرحلنه بين كرما ملكه تتجر تهيكنے فيالے برجسكو و مختار تهجھا ہے حلا ورمونا ہے فرض إنسان كامخة ارم ذابا لبدامهت نابت بيع اوراسي اختيار كي وحبست انسان مادت *باشقاوت کواکشاپ گراہے اور اسی سعادت وشقاوت کے اکشاب کے* وافق النان ستحى بۋاب يالائق عداب مولىد قرآن مجديين فرما ياسے ـ يِّلْكَ أُشَّةً قَلْ خَلَقَ لَهَا مَالسَّلْبَثُ إِن الْمِامْتُهُ فَي وَلَدُركُنُ وَلُتَ كَمَا إِن أُسكِ لِيهِ وَلَكِ عُرِمَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الللَّا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا اِس آیت مین اُسی اکتباب سعادت و ثنقاوت کی طرف اشاره ہے۔ مکیرگفت کی تقدیر سابق ست و لے جمہیج حال نونته برخو دفت رومگہ:ا

اگرموا فق حکقصت است تدبیرت بجام دل شدی از کا رخویش نم خوادا وگرمخالف آکست داردت معذور کسیکه داروزانوار عفت ل تبنظهار

> سعا دت وشقاوت ورعذاب ونواب کابرت

سوال - اکتاب سعادت و تنقاوت کیا چیز ہے اور عذاب تواہی کیا مادہ ؟

جواب - اکتاب اور کرکے مضع ہن کسی چیز کو کسی ذریعہ سے حال کرناجس کو کمانا کہتے ہیں سعادت سے مازیحمیل نفس ہے جوا خلاق حمیدہ سے حال کرناجس کو ہواؤتھا و تدانیان کی رزائل نفس ہیں رنگ جانے سے مرادہ ہے خدا و ندتعالی نے ہواو شقاوت انسان کو مختلف سعاد تون یعنے کمالات کا مجموعہ بنایا ہے لبحض کمالات نوع صورت سے تعلق سطح ہن اسال کے ساتھ اور موجود عالی کے ساتھ اور موجود عالم بھی شرک ہیں خالم میں شرک ہیں ہن خالے ہوئے ہیں انسان کے ساتھ اور موجود ہونا یا سعاوت کے اوصاف کم و بیش نباتا تا ورجا دات و غیرہ بین بھی بائے جاتے ہیں اب اسال ورجودان میں شندک ہیں جیسے دورا ور موزا ببندا واڑی اور موزا سیا تھ مخصوص ہیں اب خوا سعاد تین انسان کے ساتھ مخصوص ہیں ابون سیاحت و غیرہ کا میا تھ مخصوص ہیں ابون و شیاعت و غیرہ کا ابون البحض سعاد تین نوع انسان کے ساتھ مخصوص ہیں

جیسے قرت انظام تدابیر کلی فون وصناعات کی استعداد تهذیب اخلاق وغیرہ لیکن ان سعاد تون کو اصلی سعادت نہیں کہ سکتے البتہ انکوبا لعرض سعادت کہ سکتے ہیں اصلی ورقیقی سعادت انسانی یہ ہے کہ تام خوا ہشات تهذیب اخلاق کی البع ہون اور تهذیب اخلاق باکیزگی نفس سے طبع ہوا ور لفس رعفل کی حکومت ہوا ورقال اور تہذیب اخلاق باکیزگی نفس سے طبع ہوا وراف کر سبے یعنے قو اے ملکیدا ورقو اے ہمید ابنے بنے اعتدال برقائم رہیں اُنمین سے کوئی برکیارا ورایک دوسرے کا مخالف نہوا ختلات اعتدال برقائم رہیں اُنمین سے کوئی برکیارا ورایک دوسرے کا مخالف نہوا ختلات اسعادت کے اعتبار سے لوگوں کی ختلف حالتین ہواکر تی ہیں بعض لوگوں کی فظر سعادت کے وجود کے مخالف ہوتی ہے اُنکی اصلاح اور درستی کی کوئی اُنمید ہی سعادت کے وجود کے مخالف ہوتی ہے اُنکی اصلاح اور درستی کی کوئی اُنمید ہی نہیں ہوسکتی جبیا کہ حدیث بین آیا ہے ۔

خداوند نغالی فرما تاہے۔

صم کی فی فی فی فی کاری کی کاری کی کی کی کی کی کی کانسے کا دورکتی ہیں ہے کہ وہ ہوتی ہے کہ استعداد سے اسی وجہ سے اسی تیرہ و تا رموجا تی ہے کہ اس استعداد کے معدوم ہوجائے کا کمان ہوتا ہے لیکن جب کوئی با اشروشن میر آدمی با ربا او اُنکومتن کی رسخت سخت یا اضافات کی روشنی کی اُنے کہ لے اوراع ال بریدا ومت کی تاکید کے قوائین جقیقی سعادت کی روشنی کی اُنے کہ لے اوراع ال بریدا ومت کی تاکید کے قوائین جقیقی سعادت کی روشنی کی اُنے کہ لے اوراع ال بریدا ومت کی تاکید کے قوائین جقیقی سعادت کی روشنی کی

ممرببوتا توانشان تعويش

<u> مواکداخلاق کاانژانسان کی روح برمی</u>ویا. تےبین! درباعث زندگی بین اورنشمہ کا تعلق ج فواڈ کراف کی کیم ری مین ملیٹ رکھی موائسکے أتے بسبتے ہیں فوراًاُنگا اثرروح میں جتاجا یا ہے اوراُن اثرو بديل مهوتی رمهتی ہے جبتیاک کدروج انسان۔ ن مین لکی مورنی سیے اُسوقت مک آن اثرون ،طوربرمحسوس نهین موتے گرجب وہ انسان کے *حبیم س*ے علیے شاغل زندكى جاتے تسبقيدين توائن كسيطور برمحسوس بتوني سلكتيبن اسي حالت كوخدا وندتعا تعفی جزاا ورسزک اعمال کے نام سے طاہر کیا ہے جنا نی لِّ مِينِّقَالَ ذَرُّ يَوْ مِنْكُمْ الْيُرَةُ لَمِينِ الكِنْسِ برابرنبكي كى وه كليم وكليم

وَمَنْ يَعْلَى مِنْ قَالَ ذَرَّتِي مَعْكِيلًا يُركُ - ا ذره برابر بُران كي وه على ويكا عالم نے جرجن ما تون کا انسان کوتکم کیا ہے یاجہ جن باتون سے روکا <del>ہ</del> نے میں سراسرانسان کی بھلا نئی اورائیکے نیکرنے میں اُسی کا نفضان ورائیں ک بيے خدا كى رضامندى يا نا رضامندى كا انسالۇن كى رضامندى يا ارضامند؟ طی ہے خدا درحقیقت نہ راضی ہو اہنے نہ ماراحز ہو کھے لوگ کرنے بينح ليح أب كرية بين عذاب ونواب كؤمعلق محصاا وريه كهنأ كدبعد ب دیگاهیم نهین جیسا که خدلے تعالی فرا تاہے ى كَانْكُمَا يَحْتَهِ يِي لِنَفْسِهِ | جِشْخُص بِدايت انتاب تو ا درعوگراه موماسے تووه شفائے لیے ایک عة وطله كهرينه البيش نفساني نے والی چیزون میں میں گنا واخرو<sup>ک</sup> اورر ذمل عا دنین بلاک کر وي رزندگي کے حق مين زبو بعكرنا ب كيونكاسين تومالك إكاكوبئ حكرونا بامنع كرنااسطيح كا

ي حيز سيمنع را بوثلًا غلبه حرارت بين سرد جيزون كا حيرت ينيس كحفرة أكده نهين أكربها رطبيب كاكها نقصان نهین فائره اورنقصان جو <u>کھ</u> ہے وہ بیار کا۔ کی زندگی وموت دوبون سیمیتنغنی ہے انبیاعلیہ السلام أفكرت وكمي أوقف فاجتن وتلهما اكاسياب واجسنا أكريا ورناكام إجن مكنوارك الصح كالمنون الكامن آتى السدن الهي كام أسكا ورزين ربي كام أين الراد الميكى نحايثه كالمار وياك لكيرف ليصفحنوين عاضرها ئے کہ نجات نہیں یا تا گرو ہ خص حوضد لکے سامنے فلب سلیم لیکرآ عت نهين يا مگرو شخص ومزاج مين اعتدال ركفتا موسيطرح كط في تحكوتيا ديا كه خلال چيزمضر پر اورخلان چيزمفيدنس آكرتوم نے گا تواسینے لیے اوراگرنہ مانے گا تولینے لیے میطرح حذات تعالی فرما آ۔ مَتَنْ عَيْلَ صَدَالِكًا فَلِنَفْسِيهِ وَمَتَنْ الْجَرْسُخُولُ مِنْ عَلَى كُرَّاتٍ وه اپنے ليے اور تَرْجُفُن مِ کام کرتاہیے وہ لینے لیے۔ السَّاءُ فَعَلَّمُهُا-وَالْتُقَوْ إِيْوَمًا لَا تَجْزِئِي لَفْ مَعْ فَلَقْسِ السن ريض وزقياست ، دروكون تفل شخص

السَّكِيمُ الْآكِيفُ لَ مِنْ مَا اللَّهُ الْآكِرُ اللَّهُ الْآكِرُ اللَّهُ الْآكِرُ اللَّهُ الْآكِرُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللْمُلِمُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

صغیبہ کھیو تھی اور اے فاطئہ محاکم بیٹی خدا کے نزدیک میں تھا سے مجھ کام نہ آونگا محکومہ اعل مفید مرد کا اور کمو تھا را۔

# كنامهون كامعاف مبوناا ورشرك كانهما وببونا

چواب دروح جوایک لطیف جوهرزی نققل وذی ادا ده ہے اُسکواینی لطا ا وصفات داتی کی وجہ سے علتہ اعلل مبدو فیاض بیعنے خداکے ساتھ ایک خاص کیمو کی مین نے اسمین اپنی روح۔ ے ہے کہ وہ اُن بداخرون برغالب

ساسل فرة الاسلام من المنظام المن المنظام المن المنظام المنظام

مندا وندتعالى فرا اسبه-النَّ اللهُ كَا يَغْفِرُ اَنَّ يَتَنْزِلِهَ يِهِ وَتَغْفِرُ الصَّقِت مِن اللهُ مِن النَّفِي كَاشْرِكُ اللَّهُ كَا صَادُونَ ذَلِكَ-

غرض بعبرقیاًمت حشرکے دن موحدین نجات پائیین گے ہشت میں جائین گے اور مشرکین معذب ہمون گے اور دوزخ مین رمین گے۔

#### قیامت کابان

سوال- قیامت کیاچین اوروه کیز کرواقع مہوگی-چواب- حدیث مین آیا ہے کہ متن مَّاے فَقَدْ قَامَتْ قِیَامَتُ ہُ جب آدمی مرگیا مسی دقت اُسکی قیامت قائم مہوگئی جوعالت انسان برمرنے کے قوت گذرتی ہے اُسکوخدا وند تعالی ان الفاظ میں بیان فرما تاہے -

يسط كَلَ أَيَّانَ يَوْمَ الْقِيامَةِ قَاِذَا لِيحِيّاتِ كَهُ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّلْمِي الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل

فَا وَاسْرِقَ (لْبَصَمْ وَتَحْسِدَ لَلْقُمْ اللَّهِ الْمُنامَ عُلَانِ مِرْاعِ اللَّهِ اللّ وَجَمِيعَ النَّهُمُ لَ وَالْقَصَرَ لِلْقُولِ الدرج دِجِاندونون يُعاكِن جائر أسدن آدى كانساع يَوْمَعِين آمِين الْمَفْيُ الْوَلْتُقْيِكُ الْمُدَابِ لَهُ وَالْتُقْيِكُ الْمُدَابِ لَهُ وَعِلَا كُوالْيُن سورك آدى) ك للكوش دم إلى س ب ق إعالناة بنونيين سكيكادا مدن كهين ياه نهين داور يَوْمَعِينِ إِنْمُ سُتَعَيْ مِي نَجَعُ الْمُدنِ مُكَانَا رَبِرِكَانَ مِيرِ مِرِورِدِكَارِسِي) كياس كُونَّسْتَ هِ سِيتُومَتْ بَيْنِ الْبِرُكَالْمِينَ النَّانِ كُوتِبَا وَاجَا كُلُكِيكِ عَالُّ سِي مِمَا مَسَاقًا مُ وَآحَتَ رَوْبَ لِي الْمِيكِ الْمِيكِ الْمَالِمُ الْمُنْجِ اللَّهِ الْمُرادِهُ اللَّهِ كانت الت عصل لقشيه الين بيجه في ولا أيه و للكرد خود النان اليف مقالمين ا بها في بين لاياكري-مَعَا ذِيْرَةُ ط استكے بعد فرا تاہے۔ ى من بىسى ت خلى قى كى لىنى بەدرۇلدىكورىي مونگا دىكىتىر مىتھاس وَوَجُوعٌ سِيْ وَمَدِي بِالسِرَةُ الْمُتَانِينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه و نیاسے گفتی پیچھے کھوٹا ارتئے کھل آدی کے بادگار رہائے تیبن اگ ہی کی طرف اشارہ ہے پاشا پر مطلق تقدیم قد د ہوککسی کام کوجلدی سے وقت پرکیاا ورکسی کام کو دیرمین کیا ۱۴ کے بیعنی اُنکھ کی روشنی جاتی رہ ہگی آنکھ میں اِند بیٹیرجائیں گی چاندوسورج میغیرات و دل کھٹے ہوجائیں گے کہ اُسکو کی تمیز نریے گی کہ دن ہو یا رات سب جیز دھندا دکھائی دیگی اسی نبابر کہ اگیا ہے کہ مرتے وقت انسان کوشام کا وقت دکھائی دیتا ہے م

مت مشرقة كل إذا حبرجان بن سي كلي كلي منسل كاليكي بَلَغَتِ السُّرَافِي وَقِيلً اوردم فوالحك بباردار بطاأتهين عُكردايي مَنْ كَنْ مَنْ اللَّهِ وَظَلْتَ آمَانَ فَي اللَّهِ اللَّهِ وَوَالْسُواكُومِ اللَّهِ وَوَالْسُواكُومِ اللَّهِ اورامس الْفِ مَلِقَ عَ وَالْتَ تَعْتَبُ إِيهِ الْمُوهِينِ بِرِجاعِ كُاكُرراب بِرِدُنياسي مفارقت كا الست وفي ب السه وتي السه وتي الما وقت بهاور دجان كن كالمعت الكي ون كن ينك لے س سے الگی اے دوسرے یا کون کی پیڈنی سے لیٹ دلیث، جائیگی کے سية في المين المنطق الم يرورد كاركى طرت چلناموگا-درقيقت صلى قيامت توانسان كامزاب ليك أيك ورقيامت كفي ب حوال عالم كائنات بركزر بطى أس قيامت كي خدا وند تعالى بيضان الفا فاير خيردي ب في قد المسكن المالكائن عن المسلمة المالية المالية المالية المالية المالكان المريحات المالكان المالكان المريحات المالكان المالكان

كَتْظُنُّ أَنْ يُفْعَ لَي بِيهِ ﴿ السِّي حَتَّى كَامِا فَكُومِ عِوداً كَلَّى المُرْورُدُ كَي سنرى الد لمستكافئ ط

عت يُركُم من مع والشهوف اورهي الالقياس) أسمان وررسب اوگر مدا وكبرزوايله الواحب إ اصادرنبوست كماعة رجاب بهي كم يعايني اینی جگیسے اکل کھوٹ مو نگے۔ القيكارط

كَ لَلْ إِذَا وَكُلِّي الْأَرْضُ كُونًا لَا لَهُ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَهُون كَيْمَا يُور مُوجِكَ المُ حَكُما وَ حَيَاءً رَقُلِكَ وَالْمَلَكُ اوراكِ بِفِيرِتُهارا بِوردًا رون افروز مِولا اورزست

صف بہتہ (ایسکے حلومین ہون گے) الْ الْ الْمُسْتَةُ وَالْمُنْ الْمُسْتَةُ وَالْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْلِيلِي لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُن وم فيحب ري اطرت كوربهاديا جائ اورجه يتي جيورا إب-

أغ انفطر في وإذا جب كأسان بيث جائے اور وَلِذَا الْبِحِبَ

لدائس حيزى دات ما قى كسبيدلىكر. اُسكن صفته د *دسری صورت بی*که وه جیزخو دسی *نه سی حضرت* ارجیه

مو گااورزمین در سم برسم موجا ئین بوجه رکروکی حرارت می*ن تبدیل مو*ی جانی مین اور زمین کی تیزی مین کمی آتی ب پردنیالینندی جا نهین رستگی ا ورضرور سعے کہ کمی حرکت گا . **ف**اقعه طبعی کا زمین برگزر نااوراً. ف كاتبريل موناضروري ہے اُسوقت جو كھے مونا مو گا وہ موگا ال ہے وہ گذریگار وحون اور ملائکہ برجوحال میش آناہے وہ آئے گا۔ کی فضروى مع - إِنَّ السَّاعَدُ التِّيدَةُ أَكَا وُالْخُفِيفَ -

### حشداور حساب كتاب ميزان كابيان

سوال - حشرکیا چیز ہے اور حساب و کتاب سے کیا مراد ہے اور میزان طرح فائم کیمائے گی۔

جواب اس قیامت کے بعارشروحساب ولیاب میزان عدل صراطا و ر دورخ اورحبنت وغیرہ کے واقعات میش ہون گے حشر کے متعلق کو ایت میں

صرف اسی قدرسه که مرد نیازنده مهورانگلین گے بیکهین بیان نهین کیا گیا که اتحا حسد بھی و میرجسی مرگاه و نیاون تماران بیسه مدک و حید بنسمه سیرانمانی به میر

توخودوه ایک عبیم پراکرلیتی ہے اور حب انسان قرامے اور روح اس سے

علىمده موتى ہے تواسوقت و ەخو دا كيٹ بىم ركھتى ئىم چنا بخواسى نا برشا ہ ولم لايدها چيد ہے الداله الدالغة من وفيلے تبين

ولى الدصاحب حجة الدالبالغدين فرطق بن كه

لَيْسَتَ حَيْعَ أَنَّ مِنْ مَنْ مَا نِفَ عَلَيْ الْتُعَافِي لِيضِ صَرْبِينَ لَوَنَ مُنْ مُنْ مُنْ مُن بِعَلَم وواسى بِط تَقِتَ اللِّنَهَ الْمِنْ الْمُنْقَدِّينِ مَنْ بِسَنْزِلَيْهِ لِنَدَى كَانتمه عِينِ مِعْ رَيْا و و كَامِ فَ سِيفِعِي

سَمِّهُ اللِّمْ الْمُعَالِقِ المُعَالِمِ الْمُعَالِيمِ وَمُنْ الْمُعَالِمِيمِ وَمُنْ الْمُعَالِمِيمِ وَمُنْ ال التَّخْمَ لِمَا لَكُنْ يُعَالِمُ الْمُحَالِمِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِن

ليكن بعدمين ايك كروه كلمين كابيدام والمسنے اتناا وراضا فدكيا كه حشرمين وہي جبم ريا

ہوگا جود نیامین تفااوروہی صورت ہوگی اسپرلوگون نے اعتراض کیا کہاوانق موہ ا میں این این ا

کااعا دہ ہونامحال ہے دوسرے بیکرونیا میں مثلاً ایک دم خوار آدمی نے ایک

جواب في بن گريقول امام غزالي رم ے سعادت مین فرنے ہیں۔ روشرطاعاد ہ آن بملیت کہا جا وسندكة فالب مركب ست أكرحهاسب بدل فتدسواريهان بندوا لأكوف ابرك فودبدل فتاده باشداج وكان باجرو كعناك وكرواوهان کے دن پیدا مونے میں اُٹھیر جسمون کا اعادہ صروری نہیں ہے اسکی ر تواکب سواری معے آگر کھوڑا مد طائے توائس سے سوار کا بدل جا الازمزمین بخودانسان تبدل ہو ارستاہے اُسکے بدن کے اجزا ه اجزاستے مسلتے کسیتے ہن کیکن انسان وہی انسان رمنناہے روز حشر۔ اب وكتا كل بوابعي بان كياكيات خدك تعالى فرانات-وَ إِنَّ عَلَيْكُو لِكُنَّا فِطِينَ كُرَاهًا كَاتِبْنَ لَمَ يَهِرِهِ لَهُ يَهِ كِيدِارِ تَعْيَاتُ بِن رَعِني كُرانًا كُاتِبِير ( فرشتیی جو کھی ہی تم کرتے ہواُن کومعلوم رستا ہے۔ يعكمون مَا لَغْعَلُونَ ك كراً كاتبين كے صلى منى بن گراى قدر كلھنے والے يہ دوفر شتے اعال ساك بين درتقيت أن وزشتون ك في ماب يسفت بجائے أن وزشتون كنام كى مبتعال كيجاتى سيد ١٠

وَنَصَعُمُ الْمَوَا زَيْنَ الْفِيسَطِ لِيُومِ الْقِيْمَيْرِ اورتيامت كرون داركون كراعال تولف كيهي ف كَالْتُظْكُمُ لَفْتُ فَي سَيْعًا وَإِنْ كَانَ السِي رُنْةِ إِنْ كَادِينَ عَرَكَ شَيْحُصُ رُدا بِعَي ظَلَمْ نِهِ كَاوِلاً نْقَالَ حَبَّ فِي مِنْ حَوْدَكِ أَتَدِينَ إِنهَا اللَّهُ كُولَ كَبِرارِ بِي رَسَى اعل بوكا رَّبِم مُ وَعِي رنوسان كي يين الموجود كرك اورحساب لين كويم داكيل من ( ) و في حقيقي سمجه ما تثيالبكن حب سم قرآن ميديين يريشطتي بي-كَدُورِ مُعْمَرُهُ وَيَعَلَيُ كَانِي اللَّهُ مِن عالم معالى المن كوادر تفاك ظاهر كوادر مانتا غُوسِ العِ وَلِكَ تَدِّلُ وَاصافِي آنْفُسِيكُو ﴿ جُرِجِيتُها لِيهِ دَلُونَ بِن مِهِ اوراً لُوظَامِرُ وَمِبْتِها لِيهِ الرَّبِينِ المالات المالات المالكوتوالدتم المكاحساب ليكار سے معلوم ہوتا ہے کہ خداکو نہ کسی لکھنے والے کی حاجت ہے اور نہ کوئی شیے اس نى بے قطع نظار سکے عمال کو بی جسمزمین کے تقعے جوانکا لیکا یا بھا ری بین ترازو سے رسيعيقين ببوبالبي كهضدا وندتعالئ كوبطور تنثيل صرف إس امة ا المقصود سے کرجو کے انسان اپنی دندگی مین اچھے انٹے اعال کرتے ہیں اُنمین سے کوئی بھی ضائع نیاسئے گااور لینے عدل کے تراز وسے اُٹکی کمی وزیا دنتی کو ظا هرکر دیگا۔امام غزالی رح اپنی کتاب کم چننون مین تکھتے ہیں کہ اس دنیا میر تقیب ل جبر دن کے تو گئے کے لیے پل<sub>ر</sub>ھے دارتراز وہے اسمانون کی حرکت اور قت در<sub>یا</sub> رنے کے لیے میزان شمس بیلنے افتاب کی تراندوہے سطرون کے اندازے کی تراز طرہے اور شعرون کی ترا زوعلم ءَ وض ہے اور آ وار بینے گانے کی تراز علم موقی <sup>ہے</sup>

ہیں اور اتھیں قسمون اور درحون سنے اواقف ہونے کے سسے ایک تے کی مکذیب کراہے اسلیمین وجود کے اینے وقسمون کی فصیل کرا ہون -وجو دواتی یعفی جو وجود خارج مین موجود ہو۔ (۲) وجودجیشی مصفے جو وجو دصرف حاسمتین موجود مومثلاً خوا وسم بسکھتے ہیں اُنکا وجود ہما ہے حاستہین موجود ہواہیے اِجسطرح بیارون کو لیے ت مين خيالى صورتين نظراتى بهن يا شعارُ جواله كا دائره جو درخفيقت دائزته ين ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے کیکہ قصود پر ہتواہیے کہ وہ حیر ہما واختيارمين ہے ميں اس كہنے سے قدرت واختيار كا وجود حبكو ہمنے القام

ی جیز کا وعودان مالیخ قسمرکے وعود وان مین ى كەحدىنون من 1 سىچە كەحشىيىن عال توسى جائىين -ورو و تولیه نین جاسکتے اسلےسب کوانکی اول کرنیٹری سر، کذامرًاعال کے کاغذ **ت**ولے جائی<u>ں گے معتزلہ</u> طها رمرا دسهے ہبرحال ہاومل دو نون کوکرنی برای ہے کہنمین اعمال ہی (جوعرض ہن) وہی ہوتے جائین کے اوراَ تھیں ب ئے گاوہ خت جابل وعقل سے الکل خالی ہے مین کہتہ شے کی حقیقت صاف عقلی طور پر یا تجربہ سے یا مہند سہ کے اصوام ت

م طلب کو بھیرکر مان کرنے۔ باشاكر دلينيآ فايانستادي غلط کے لیے کوٹ ش کرتا ہے صل ہے کالیسی حالت میں <del>ہے۔</del> ل وصل معضر بونگے متا ویل کیے موئے معنے۔ سراط كابس بين آيات كصاطبال 

طبودهوب ورحيا ؤن مين قال بيرنه توانسكو دهور ین بیرا مصاحب فرطتے میں کدانشان کا کمال یہ ہے کہ تح بيسي كالنان مين انسان متضا واوصاف سي الكل لحده موحان كحمشا بربوكوكحقيقت مين عليجده موحانانه رطستقیم وه توسط قبیقی سیدجوبال سیے بھی زیاد دیار ب<del>اہی</del>'' راطآخرت برتفى سيدها جلاجائي كالمضايتعالى فر المتيم ( المسيغيرلوگون سے) عشر ارشط موسا الهون جوتمفالت پرورد کارنے تم پر شرام کی ہے

دده) يوكسى جيز كوف اكانشركية تله رأوا ورمان إيكي سا في سلوك كرت رموا وفلسى دك درست لين بج إن وقتل كمرو (كيونكه) سم دسي تمكود بهي ارزق فينته مين ورانكو بهي) الم بيحيانى كابنين جوظام موول ورجو بوشيده مهون أنمين سن کیسکے پاس تھی مت کھٹکذا اور جا بہب دکے مالنے بکوانند حرام كرديا بهرد أسكو بار داوان مگرت پرييبن و باتين حبحاصكم خدان تكود إية ماكم (دنياين بهنه كاطريق بمجدوا ورثيم کے ال کے پاس دھی ہونا نا گرایسے طور پر کہ دائسکے حق مين بهترموبها عك وه الني عواني دى عر كوبهو يحاوم الضاف کے ساتھ بوری پوری ناپ کرواور دیوری بوری) ول مم كست خص رأسكي سائل سير بط هكر و جونه نبين وا وُسْعَهَا عِ وَلِدَ الشَّي المُعْدِ السَّالَ اللَّهُ اللَّ وَيِعَهُ لِي اللهِ أَوْقَوْ اذْ لِحَقْمُ إِلَا لِي اللهِ اله وصلكوب كعلكاء سنكرون اين وباتين وبكائكر فداخ كمرواب اكتم فيسحت کیو واور داسنے بر دبھی ارشاد فرمایا ہے کہیں ہمارا سيدهاداستنه تواسى يريط جاكو

الله تُنتُ رِكْ عُوالِيةِ مُنكِيًا قَوْالُوالِدَيْن إخسّانًاه وَكَا تَقْتُ لُوْ الْأَكَا كَاكُمْ مِّنُ إِمْ لَا قِ مِنْ حَنْ نُ نَدُرُ وُ كُلُورٍ وَإِيَّاهُ مُ وَوَكُا نَقُلُ بُواا لَفُواَ حِثَى त्र व्यक्तिका है वियो में के देश कि वि النَّفْسُ الَّيْ يَحَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذِيكُو وص كريه لع الحكية يَعْقِلُونَ الْمُ وُلا تَقُرُبُوا مَا لَ أَلِيتِيمَ لِأَلْا بِاللَّتِ هِي آحْسُ حَتَّى يَبْلُغُ الشَّلُ الْأَكْةُ وآوف والكناك بِالْقِسْطِيَ الْمُصْكِلِفُ نَفْسًا لِلَّا وآت ها كما حِرَاطِي مُسْتَقِعًا فَاللَّهِ عُوْهُ عَ

# دوزخ وحنت كابان

موال ۔ جنت ودوزخ کی کیاحقیقت ہے ۔

<u> حواب خدك تعالے فرا تاب ـ</u>

وَلَيْسِيمِ الَّذِينَ امْنُوا وَعَلِمُواالصِّلِحَةِ اورداعِ بَغِيرِ ولوَّ الأَكْاورُ الْفُولُ عَلَى عل

آتَ كَهِ وَهِ مَنْ يَهِ اللَّهِ مِنْ تَعْجَمَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله وَاللَّ

الم الْهَا الْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَنْهُ اللَّهُ اللّ مِنْ حَصَرَةٌ بِينَ ذُقَّا حَسَا لُواهِ لَهَا | أَنهِن كالونُ ميوه كفاف كوداِجائ كالرَّكبيُّ رِنومِم

الَّآلِ عَنْ أَيْرِ قُدَا مِنْ قَبْلُ وَ أَتُكُولَ إِيكِ بِهِ رَكُوا لِا كَالِيم الْحِيَا إِيمَا مِن

ب منتابي طور تعن المائكواكب عمورت زيكل كيوي الكرين كم فِيهَا أَذُوا جُرِهُ مُطَهَّى وَهُمْ اللَّهِ الروال لَهُ لِيسِيان اللَّي المِكام اوروه ان

فِيْهَا عَلَىٰ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّا اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّا

د وزخ کی نسبت خداے تعالے فرا اسے۔

فَانْ لَكُمْ يَنْفَعَلُو اللَّهِ لَغْمَلُوا اللَّهِ الْمِرداتني إنهي الراتني الريكويركر كركوك تو

كَمَا كَنْقُواالنَّارَالَّذِي وَقُودُهَاالنَّاسُ \ ‹دوزخى ٱكْ سے ﴿روجِكَا يَدِهنَ دِي ورتيمِرونَ

وَالْجِيمَا رَقِيعَ أَعِينَ تُنْ لِلْكَا خِيسِ نُينَ - ﴿ لَاوروه ) منكرون كے ليے (دِ كُونْ بِهَا فَي) تيار ہے -

عام خیال بیہ کر جبنت ووزخ مثل بنیا کے باغات وآتش خانے کے من گرعمداً

اعتبار سيدانسه بهتريا برتريتن اورسيمك سسه ہے لیکن حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نام کے سواد منہ بشت کی ماہیت خودان الفاظ میں تبا ٹی ہے۔ فِی کے میں ہے۔ فِی کی کی ایک ایک کوئٹ خص تھی نہیں جانتا کہ لوگرن کے دنیک،علون کے قُسَى قِي اعْدَيْنِ وَحَبَرْ الْعَرِيكُمَا كَانْتُوا البياسيكسينَ كُفون كَي تُعَدَدُكُ أَن كَي يروه غيب مين موجود نے ہشت کی قیقت جربیان فرا نی ہے اُسکو تھا رس اُ ی المد تعالیٰ عنه کی سند براس طرح روایت کی ہے۔ قَالَ اللهُ تَعَالِي أَعْلَ دْتَ لِعِيَادِيْ | استال نزلاكِ مِن في لين نيك بَا الصَّالِحِينَ مَّالاَعَيْنَ مَا لَتَ يُرَاثَتُ وَكُلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه الله ُّذُنَّ سَمِعَتُ وَلاَحْظَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَيِرٍ- \ سُنادريك ان ان كردل مِنْ سَ يَرَاخِيال كُردا-ل کے اس بیان سےصاف ُظاہر ہے کہ در قیقت جنت کی و قبیتت یں جوعام طور ترجی جاتی ہے ملکہ حضرت اس بے قول کے يحيزون كودنيا كي حيزون سيحكسة قسم كي مثركت كحزنام كي شركه ونياى حسقد رحبيزين بين أنكو توالسان جأن سكتاب اورا كرفرض كرلها جا-آخرت کی چیزین بھی انسی جیزین ہن گروہ انسی عدہ ہن کہ اُن کو آج کا

ن نے دیکھا نہ کا نون نے شنا تب بھی اُنکاخیال توضرورانسان ک زرسکتاہے اِس سے تووہ چیزین بَری نہین ہوسکتین کیؤ کم عمدہ ہوناا کصفیع ہے اور حبکہ اُس صفت کے نمونے کی حیزین دنیا میں موجو دہین تواس صفت کو *انتك ترقی فیقے چلے جا واس کا خیال انسان کے دلمین گر رسکتا ہے عالم آخر*ت بی چیزون کوصبهای کهناگویا دنیا تواخرت دونون کو کمیسان ورسم ملیقرار دنیا ہے ہے خریداری سے شہدوسٹ پروقصروحور فلم ان کی غمردین بھی اگر سبھی تواک دھن اِ ہے دنیا کا غزالى رحبوا هرالقرآن مين للصفيهين كهضدا كايدقول كَلَّا لَوْ يَعْلَمُونَ عِنْكُمَ الْيَقِينِينَ لَتَرَوُنَكَ لِمُعِينِهِ ۚ الرَّبُكُوطُ اليقين مِوَالوثمُ ووزخ كود كيم ليته \_ سكامطلب ييب كدد وزخ خودتمها اس دلمين موجود ہے سوائسكولفين كے در لعيت ويجعا فبال سك كرفتين كي أنكه سي أسكود كيمو سك للكري حقيقت ہے خدا ـ اس قول کی بھی کہ وَكِينَ تَعْيِدُ فُوزَكَ بِإِلْعَلَ آكِ إِنَّ جَعَلُو اللهِ كَا فِلوِكَ عِنَابِ مِن عِلِدى كَرِتْ بِن عَالا كم عذاب كم منظمة على الشيرين - كافرون كوبرجيا وطرن سي جهالياب -اِس قول مین خدانے یہ کہاہے کہ عذاب نے کا فرون کو جھالیا یہ نہیں کہا **کہ آ**یندہ اُنگ چھا لیگاا ورہبی مغنے بین دوز خرا ورحنت کے مخلوق ہونے کے اوراگرتم اسطرح برنهين تبحقة توتم قرآن مجيدك مغز كالنهين بيوسنج ملكة تكوصرت يحلك سأكاة

ان کی زبان مین انسان کی ہوایت ۔ نے سے ایک ن برطھ جایل کوڑھ مغز کی بطءعا لم فال حكيم وزفلاسفركي رمبنا نئ هبي وغيره كاذكر كماكيات وتعيم حنبت كمتعلق عده عده باغ لی امنیلین دودهه اور شراب و شهد کے عوض طرح طرح عورتين اوراط كحنكوحوروغلمان كبتيبن ن جوالعموم الشان کے دل برخوا ہ وہ کسی درجہ اور مایر کا اسا فينهين وكتدن خصوصًا حُسن يعني خونصورتي ا مالون مین سی تھی خاص حبکہ عورت مین مہولیس و وراحست نے مُوسِعُ اَعَیْن بعنے آگھ کی ٹھنڈک سے تعسر کیا ہے اوروہ عدا يتعبيركما كباسيح كيائسكي تقيقت كاخيال دلاسن كوان مامون ورثنبه لإ ك نُ يرُّه حال ونر

کیفیات ہی بیغورکر لوکسی ایک چیز کے ذائقہ کا پوراحال یا بطف کوئی بیان ہی نہیں کرسکتا اگر بیان کرنا جا ہے تو اُسکے کسی ہمرہ یا ہمشکل چیز کا نام لیگا گوہ چیز اُسکے کسی ہمرہ یا ہمشکل چیز کا نام لیگا گوہ چیز اُسکے مقابل بین کسی ہی اونی اور کمتر ہوتا کہ سننے والے کے دلمین اُس چیز کے ذائفۃ کا ایک خیال بید ام غزالی رہ لمضنون میں کھتے ہیں کہ بشت کی جمانی الذہیں ہجر سے کے طرح تین میں کی طرح تین کے جاتی سے مراد کھانا بینیا لباس و مکان وغیرہ ہے خیالی سے مراد حس طرح آدی خواب میں کھلے پینے کا بطف اُٹھا تا ہے عقلی سے یہ مقصود ہے کہ بشت میں جو دوحانی لذہیں حال ہونگی اُن کوآب شیر بی چینیا ہے ہے موال حالت بلند میوہ جات لذیذ سے تعبیر کیا گیا ہے اور چیز کمد دوحانی لذتون کی بہت سی قسمین ہیں اسلیے ہر ہر لذت کوا کی خاص حاس جسمانی لذت سے تعبیر کیا گیا ہے ۔ بہرحال وہ ایک ایسی راحت ا بری ہے جسمین حسانی لذت سے تعبیر کیا گیا ہے ۔ بہرحال وہ ایک ایسی راحت ا بری ہے جسمین کو خوا مہش ہوتی ہے۔ ا

محافظاحکام جالی حکام کے بقااد حفاظت کی عرض سے قائم کئے گئے ہیں

سوال رية وسمة تسليم كيا كه خداا بني ذات وصفات اورستحقاق عبادت مين

وَحُلُهُ لا شَنْ أَيْكَ لَهُ مِهِ اوراسلام-جواب معافظ احکام سے ہماری مراد دہ شعائر اسلام بین جوعام طور رعباد ت کے نام سیے شہور ہین ا ورجن کوشریوت نے صلی احکام کی بقا ا و را بھی حفا خلت لى غرض سے قائم كيا ہے شعآ رُخاص ہين اور عبآ دت عام علامُه ابنيميير سنے عبا دت کی تعربین مطرح پر کی ہے کہ "عبادت ایک اسم جامع ہے اسمین وہ سب چیزین داخل بین جوخُدا کے زدیک لینندیدہ اوراُسکی مرضی کے موافق ہین خواہ وہ اقوال کے تعلق ہون یا اعمال کے ظاہر سے اُٹکا تعلق ہویا ! طَن سے مثل نَارُزُکُوۃ رُوَرُه جَيِّ رَئِتْ تبازی ا انت داری والدین کے ساتھ حسُن سلوک تصلهٔ رحم ایفا آعِم نیکت اِت کاحکم کرنا بُرانئ سے روکنا نخا آخین کے ساتھ حباً ایمنی و مُسَلین و رَمَا کِ کے سانتھ احسان خواہ کوئی انسانون میں سے ہویا جیوا نات کی قشم سے وعام ذكرقراقا ورشل اسكيلطح محبثت خدا ورسول خشتيت وانانبت فويتن كوخدائك ليج خاص كرنا المكى شيت يرصبركرنا الكي تعمت كاشكرا واكرنا أسكى تقديرير رضى ربهنا بركام مين اُسپر بحروسه كرنا اُسكى رَحَمت كاا ميدوا را و راُستَك عذاب سے خالفت رہنا یرب ُ مورخُرا کی عبا دات میں سے ہیں حبیا کہ خُدَائے تعالی نے فرما یا ہے۔ نہیں بیداکیا ہمنے جن وانس کو گراپنی عبا دت کے لئے احصل اس تمام تقرر کا یہ ہم له جوجه بات ا ورقوائے ظاہری وباطنی ضدانے انسان کو فطر تا عطافر اے ہین

ن کواعتدال کے ساتھ خداکی مرضی کے موافق ہروقت کا م مین لگائے رکھنا اور بيكار نهجور نايبي صلى عبادت خداكي سبا ورجوكا مطرح يركيُّ حامين خواه أن كا تعلق روحانی ہو ایجسم و قوم و تدن و ملک سے وہ سب د احل عبادات ہیں شعا ئر سلام كى تعربين مين ثناه ولى الله صاحب للصفي بين " خُدا وندتعالى فريا تاسه . وَمَنَ لَيُعَظِّمُ شِعَائِرُ اللهِ هَايِّنَهَ امِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ شَ**مَارُتِ وَمُثَابِرِي اور** محسوس أمو رمرا و ہین جواس لئے قرار دیے گئے ہین کہ عبا دت اکہی کا ذریعہ ہون خداکے ساتھ انکی خصوصیت ہولو گو نکے ذہن میں اُنکی تنظیم کو یا خدا کی تفکیم بھی جاتی ہولا ہماری مرادیهان شعائراسلام سے نمآزر وزّہ زکوّۃا درنتج سے ۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ قال صول اللصلع بنك السلام على فيتعالجة إ فرايارسول التصلعم في كراسلام كي نبال في جيرون بريم ان كاله الالله والتي هجدًا عبدة ويسوله الول ضراكومبوقيقي ورم والتي مواس كارسول بنده واقام الصّلوة وايتاء الزكوة والجي الميّة ول سنيكم كذاد وم نا نسوم زكوة جارم جج وصوم رمضان متفق عليه أنجم رمفان كروزك ركسنا-سوال يعبادت كي ابتدالوگون مين كيونكر موني او راُسك كيا كيا طريق مين ؟ **جوات** - صل بیسه که و نیای کوئی قوم کسی زمانے مین عبا وت کے خیال سے خالی نهین رہی کسی نکسی صورت میں عبادت اُنمین موجو د رہی ہے۔ اس خیال کی ابتیه اکیونکر ہوئی ا و رکب سے اِسکی نبیا دیے ہی اسکی تاریخ بتا نا تونشکل ہے گراسکی ابتدالشمجھنے کیلئے خووا نسانی نطات ریخور کر نا جا سپئے حقیقت پر ہوکہ انسان

ب اپنی ذات پرنظر کر تاہیے تو وہ اپنے کو ہرطرت سے طبعی حوا د ٹ مین گھرا ہوا و رحب وه و کیتا ہے کہ ئین اُنمین تصرف یا اُنکی مدافعت کرنیکی قدرت نہیں رکھتا تو لامحا له اُس كاخيال فطرتًا إيك اعلى قوت كى طرف حا تائة حسب كو و ه عالم مين تصفُّ خیال کر تا ہے۔چونکہ انسا نون کی بیعتین مختلف او را کی عقلون کے درجے اُن سسے بھی زیا دہ مختلف ہیں جن کو مجھنا نہایت دقیق اور باریک بین نگاہ کا م ہے اس کئے لو**لوگون سے اُس اعلی توت کی دات وصفات کے سمجھنے میں کسیسی ہی غلطیان خلور** يزير مونى مون ليكن أسكي عظمت وحلال كے لحا طسع بدخيال تام نوع بني آ دم مين قدیم سے کیسان رہاہے کداپنی ذلت و نیا زمندی کے اخلا را و راسکی جلالت عظمت اعتراف کیلئے کوئی طریقہ ہونا جا ہئے جونکہ انسان کے دلمین وہی خیا لا ر سکتے ہیں جواُسکے گرد ویپیش کی چیزون سے ببیدا ہوسکتے ہیں انسان کسی ایسی چیز کاخیال نہین کرسکتا جواس کے حواس کے دست رسسے یا ہر ہواسی لئے جو کچھ أسينه دكھا باسنام اسي كو گھٹا بڑھا كريا ترقى ديرانينے طريقہ عبا دت مين وڄل كرليا نسان کے دلمین جب خدا کا خیال آیا تو ضرورہے کہ و ہ ایک شاہنشا مطلق کی حِنْيِيت سِيمَ أيا بوگا نسان نے شاہون یا شہنشا ہون کے متعلق جو کھ وکھا یا سُنا تھا وه میری تنفا که با د شنا ه اظها را طاعت و فرما نبر د ا ری سے خوش ہوتے ہین ا ورحسقد ا اپنی عاجزی وجان نثاری اُن کے حضور مین ظاہر کیجائے اُسیقدروہ مقبول بارگا وسمجنے جاتے ہیں اسی تسم کے خیالات سے عبا دت کی بناری اور ہر زمب

م كى عما دت مين غواه كييه بي 'اقص يا كا مل طريقه رميني مواسي خيال أي حِملاً یائی جاتی ہے ۔قدیم سے ایک غلط خیال میر بھی چلا آتا سے کرعیا و ت مقصود بالذ آ چنرے اور محض خدا کاحکم بجالا اسپکسی فائدے کی غرض سے نہیں ہے۔ موال اسلام نے جوابقهٔ عبادت مقرر کیا اسین کونسی نئی بات بیدای-**جواسے -** اسلام نے نہ صرف طریقۂ عبا دت ہی کو بدلا ملکہ اُس کے خاصلُ صول مقرركيُّه وه اصول جن را سلام نے عبا دت كى عارت قائم كى وه يہ ہين -الول اسلام في أمور خلاف قا نون قد رت كوعبا دت سع خارج كيا-عن الشُّنْ قال جاء تُلْنَة رهيطِ الى الدواج | جَارَى وَهُمْ فَيْحِرْتِ الشُّ سِرُوامِتِ كَيْ بِوَكَرَعِ كَيْ مِن النبي معدليداً لون عن عبادة النبي في التيمون كري وكيفير في الواج مطرات إس ك اخبرها عاكما غصم يقالوها فقالوا اين أضرت كي عاوت كاحال دريافت كرته يح حبُّ كوتبلاياكيا نحن النبع صلعة قلغفه الله عاتقت الوائفون فأس عباوت كوبهت خفيف مجها ورأيسمن من ذنبه ومأتا خرفقال حرهم اما كف كك كمان م اوركمان أب فلان آكم والكرجيل انافاصلے الليل برا وفال لاخوال اصح كيابون كومات كرديا بوكور نين سريف كه كرين تو النهادابراً اولا افطح قال لاخرانا الهيشة امرات نازيرها كروتكادوس فهاكوين اعتزل النساء فلاا تزوج ابراً الغجاء اروزه ركار وتكانيس ني الكرمي كاروكا والأساء النبي صلے الله عليه ويسلم اليه م فقال لنكر ذيكا تا دى بياه ترك كرو ذيكا اتفيين فيمين فيمين المتنافظ انتمالذين وتكلتم كذاوكذا والله للفاورفرا إكركياتم بسي بتين ركيه تفعان وخلك النّي لاخت كوالله واتقاكم من الته زياده ضراح دُرتا مون اورتس زياده ألى الله واتقاكم الله واتقاكم من الله والمورين باك مِنا عِلْمِنا مِن مِن مِن وروزه مِن كُمْتا والمورد والمعلم والمعلم والمعلم والمعلم والمعلم المترب المترب المترب المترب المترب المترب المترب المترب المرب والمورد والمعلم والمعل

اس صدیث کامطلب بیہ ہے کہ اس اور سچی عبا دت وہمی سے جو قانون قدرت کے مطابق ہوا و راُس سے تجا و زندکرے ۔

فَإِنَّمَا يُعِيَّاهِ لِمُ لِيَقْسِهِ إِنَّ اللَّهُ لَغَيْظٌ عَنِ الْعَالَمِينُ مُرْخِصْ مُحْسَبُ

أُلِمَا تاسعِ وه اپنے لئے اُلِمَا ناہے خدا تام عالم سے بے نیا زہے ۔ تتوم اسلام نے ہدائیت کی کہ عبا دت اعتدال سے تجا وزند کرنے پائے اور بجابئے فائدہ مند ہونے کے خارج نرتھرسے خدا و ندتعالی فرا تا ہے۔

صَا يُرْتِيكُ اللهُ لِيجَعَلَ عَلَيْكُمْ إِضاء نبين عِ بِهَا كَه رَبِ مِن ثم يركونُ دقت

وا رقع ہو۔

كالكيكيف الله تفت كلا وسعها فاكسى واسي رداشت سزيادة كليف نين دينا-

المخضرت صلى الله عليه وسلم نے فرما ياسنے -

فِ الدِّيْنِ مِنْ حَمَامِيم

اتَّ اللَّا يَنَ لَيُسَرِ ولن يشاحه اللَّانِ | وين ايك آسان جيزت عبَّض منهب مين ختى احلاغليه

وان افال

عن اب هريرة قال الله اعل بي النبي الإبريه كتي بن كم تضري كم إس ايك اعرابي حَضَلْتُ الْجِنَّةُ قَالَ لَعَبْلُ اللهُ وَلا تُشْرَعُ السيمابِشَت بين جِلا جاؤن آب في فراياضرا

يريين الله أَنْ يَحْفَقِتَ عَنْكُمْ إِنْ اللهُ ا

كرك كالمزمب أس كوتفكا دے كا۔

احسب الاعتمال الحالله ادوعما فداكوه واعال سب زياده معبوب بين عبيث

کیئے جا وین گو نہایت ہی قلیل ہون۔

به شَيْعًا وقد يه الطّلوة المكتفية اليعادة كرادركسي وأس كاشريك مت تفراال

وتؤدّى الزكوة المفروضتروتصو فض انين يماكرزاة و إكرمسنان ك

ومَضَانَ قال النَّه عَنْ عَبِينَ لا الزِّينَ الروز عدر كارأس في كما كوتم ضراك من اب على هذا شَكِينًا وكالقصن فلما وَكُوفَالَ اسمين ايك جِيرِي نبرُها وُن كانه كَمْنا وُن كاجب اللنب الليعلية المبرين أن مينظ المرجل وه يه كرطياتو آنخفرت علم في اكرم الكنافي المراكبة م المالينظ المفذامة في عليه عليه المَتنى آوى كوند كيفا بووه اس كود كيدك. ی بازم اسلام نے صاف صاف ہرعیا دت کے فائدے اور اُس کے نتیج بیان کرنے تا کہ لوگ وھو کا کھا کرا و رقومون کی طرح ظاہری ارکان پر بھروسہ کرکے اُس کے فوائد ا ورعمد فتیحون کو ہاتھ سے نہ کھو بھین وضو کے فائدے کی سنبت یہ فرایا۔ عن الجه ويرقي قال قال رَسُول للصلحم احضرت الوبررُّيْ كَتْ بِن كَرَا تَضرُّتُ نَهُ وَا إِنْ مَ يُفْ الأييم لوان عُمَّل بها ملحه كوليغتسل موكراً تم مين سيسي ورواز ع إبركوني فيكل ومرضاً هل بقي من دريه الرجاري بواورائي ارأسين نهائة وكاأسك بن ي قالوكالييقيمن درنه شئ عتال مركيل بنيره سكتاب محابي في وارباد ياكيتك فذلك فالمصفل الصلواط لخمس ومحول نسن دمكتاآب ففرايي مثال بانجون ناددكي الله بهن خطايا متفقى عليه- بالترأن كي ومساتقاري بُرائيان دوركوا به.

ينى طح وضوسے ظاہرى سال كىل دور ہوتا ہے أسطح خازون سے باطنى طها رست م م الم ہوتی ہے ناز کے فائدے کی نسبت خدا وند تعالی فرما تا ہے ۔ إِنَّ الصَّالَوْةَ تَنْهُمُ عَيِزِ الْفَحِيثَ أَعِ وَالْمُنْكَدِ الْعَارَدِي وَفَقْ اورلغويات سے روكتى ہے۔

روزه كافائده ضرا ونرتعالى نے يون بيان سندمايا-

كُنْيَب عَلَيْكُو الصِّيامُ كُمَّا كُنِيكَ هَلِآلَةِ بِنَ مَ مِرونه مَوْرِكِ كُنْ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّ

لِيَتُهُمُ لَ قَامَنَا فِي لَهِمْ اللَّهِ اللَّهِ فَالْدُونِ كَي جُلُوا وَين \_

ینجم اسلام نے تام فرائض زندگی کو داخل عبادت قرار دیا اور کھولکر بیان کر دیا کی چوکام خواہ کیساہی ڈنیا کا ہوجب ٹیک نیتی اور دین کے طور پر برتا حاسئے تو وہ عین عبادت سے وجرمعائش کے متعلق حضرت عبداللہ سے مروی ہے کہ آنخصرت صلحم نے فرمایا

طبرتها والمائكا فريض بدورون ووالا البخارى في عب الإيمان طلب كرنا ملال كمائك الويضة بالمعان من من المائك المناس من المائك المناس من المائك المناس من المناس ا

علم علی می سے معنی احصرت ملم سے فرایا طالب می وقت برطی اعتبار میں اعتبار کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا م علم حال کرنامبر کمان مردا ورہر سلمان عورت پرخدا کا فرض ہے تجارت کے متعلق ناب ناز اللہ فرات م

خداوندتعالی فرماتائے۔ سازمیرہ میں درجو سر نام میں میں میں اس اور اللہ اور اللہ

غَانْلَيْنُ وَافِيكُا لَدَّضِوَ الْبَتْخُوالِمِنْ فَصَلِ اللهِ الْهُوالِمِنْ فِي الْهُورِ وَالْمُولِ وَاللهِ ا ایک روز حضرت عمر شنے حضرت ابی موسی سے کہا کہ چھ ضداکا ذکر کروا مفون نے قرآن پر هذا شرع کیا بہانتک کہ ناز کا وقت آگیا لوگون نے کہنا شروع کیا الصّلوق الصّلوقة

یمنی ناز کوچلوناز کوچلوآب نے فرایا ۱ وکستنا فی الصّلاق کیا ہم نازمین نہیں ہیں۔ مینی کیا یہ اِت نازسے خارج ہے حضرت عمر الهمام جا دمین اسقد رمشنول رہا کرتے

يَهِ كَهِ مَا زِمِينَ هِي بِي خِيالِ مَبْدِهِ أَرْا تَعَاجُهُ أَبِ فراتِين -

جَمْرُ جُيُوْشِي وانا في الصَّلوة من فازيرها كرابون ورفوين تياركيا كرابون-بوبكرع وه مصر وايت كرتي بين كه تضرت عمر شف فرما يا لاحسنب جزية البيحة بن مین نے نازمین تجربن کے جزیہ کا حساب لگایا۔ مشم ترك وُنيا كو اسلام نے عبا دت سے قطعًا خارج كيا بلكه اُس كو گناه قرار اي خلافدتقا وَدَهْبَا نِنْيَةَ إِيْبِتَكَ عُوهَامَا كَتَبُنَا عَكَيْمِهُم | ورجَى ناجِمَاعِيبائيونَ يَادِرُيا ہِنے ئيزبين كفاتفا شاه ولى الله رصاحب لكفت بين كما نبيامين سيكسى في الساحكم نهين دياب أن لوكون كا نُمان بالكل مهيود ه ميے جوبها ژون كيطرت مِعاَّك حاسق بين ا<sup>'</sup> وربُرانُ محال بُي مين لوگو<sup>ن</sup>

سے بالکامیل جُولِ ترک کر و ہتے ہین وحشیا نہ زندگی بسرکرتے ہین اسی وجہسے آنحضرت عمرنے اُن لوگون کار دکیاجو 'ونیاسے کنار ہکشی کرجاتی ہیں آپ نے فرمایا ہے ۔ البُعِنْت بالرهِيانيتروانما بُعثث إين ربانيت كمانيك يؤنين بجياكيا ون بكرايك ال

بالملة المحنفية السَّمحة السَّمحة

م صريف اورب لا رهبانية ف الاسلام الام مين عركياين نهين ب-ہُقتہ اسلام نے باطنی یا کیزگی اور باطنی احکام کی تمیل ہی کوہل دین قرار دیا اور احکام ظاہری ا ور پاکیزگی کی طرف زیا وہ مبالغہ کوجا ئزنہین رکھا آنحضرت صلیم اور صحابہ زمین برِنا زیر هنته ا و رزمین رینجیته گلوژون وغیره کے بسینه سسے احتراز نه کرتے 'دلکی یا کیزگی مین بهت کوشسش کرتے آپ نے فرما یا حیشموا صیعیدًا مٹی تیمیم کرلیا کروفرایا

رى امت كيكُ تام زمين سجد نبانُ گئي ہے فرما يا صَدُّوا خلف كل بروخا جي<sup>.</sup> مازيرهوم رايك نيك و بيك ني<u>كي</u> فرايا اخاابتليت النعال الصلوة في البطال بىب جوستے يانی مين ترم<sub>و</sub>ن بعيني بارس مو تو گھرون مين نماز ٹرھوا تخضرت صلعم حبب وضوكرتے تواعضائے وضوكوكھي ايك باركھيي د و باركھي تين بار دھوتے ايک ہي جُنِّادِسے مُنداور ناک مین یا نی ڈالتے غیر زمیب والے کے رِبّن کے یا نی سے وضو ارتے برتن مین عام لوگون کے ہاتھ ٹرینے کو مکر وہ نہ ریکھتے حضرت عا مُشتر آپ کے ا و رقبلہ کے درمیان لیٹی ہوتین اور آپ ناز مرسقے جب سجدہ کرنے لگتے توحضرت عائشها پنے یا نون کوسمیٹ لیتین نازمین اگرکسی پیچے کے رونے کی آ وا زاتی ا و ر آب، ام بوت ونا ز كوختصركر دية حضرت عائشه مجرك كناري كالمعاتين آب نازمی مین جا کربا ہر کی کنٹری کھولہ سیتے ا مامہ بنت ڈنیب آپ کے کندھے پر ہوتین ورأب ناز پرسھتے ہوتے تھے حب سجرہ کرتے تو اُن کوکندھے سے آتا رکز مین يرشجادسينا ورحب كوشب بوت بوأن كوامطاليت كونئ سلام كرتا تواب اشاره سے نازمین اُس کوجواب دیتے ایک شخص جنب تھا اُس نے نازنہین طرحی بەذ كراس نے آنحضرت ملىم كے سامنے كيا آپ نے فرما يا توظيك سمجھا بھرا يك س نے حالت جنابت میں تیم کرے نا زیرھی پیراس نے رسول خداصلعم بان كيات ني فرمايا توظيك سجها ـ

### بانغاز

وال-اسلام نے طریقہ تھیا دت مین کیا ملاح کی -**جواب - اسلام نے طریقهٔ عبا دت کواصول نطرت برقا کم کیاعبا دت مین جو** شعائرا سلام کے جاتے ہیں انہیں سے بڑا شعار نازے ہرقوم و مدیب میں پیشش يعفى خازكے فتلف طريقه جاري بين ہم سب كو چيو لركراً صول فطرت كى روسے جو ا ركان نا زاسلام نے مقركئے ہين اُن كُوجانچنا چاہتے ہين۔شاہ ولى الله صاحب فراتے ہین نماز مین صلی تین چیزین ہین۔ ( 1 ) خدا کی بزرگی اور حلال دکھیکرا ظہار عاجزي ونيا زمندي دمل خدا كي غطمت او رابني خاكسا ري كاعمده الفاظيين بيان كرنا (١٧١) إبنى عاجزي كے مناسب حال آواب كا عضاسه كام لينا ف افادتكم النعماء منى شلاشة القاريفتون كافائه مين پيزون كوبونجامير يدي ولساني والضير المحبيا إتفاورميري زبان اورمير ويشيده دل كو-اظارنیازمندی کے بھی تین طریقے ہیں۔ اتھ باندھکرا دب سے کھڑا ہونا اور باتھ باندھنے سے بھی زیا دہ اسمیت فلیم ہے کہ اپنی خاکسا ری اور خدا کی عظمت و برتری کا خیال کرکے آدمی سرنگون ہوجا وے تمام آدمیون اور بہائم مین پہ فطری امر ہی گرون کشی غرو رکی علامت اور گردن مجمکا کرسزگون ہونا فروتنی کی نشانی سبحى جاتى باس سے زيا د انتظام اسين ب كراسك حضور مين اسپنسركوج تام

عضامین زرگ اورحواس انسانی کامرکزیه نیز زمین پر رگط دے بهی منیون قسم کی تعظیمین وگ اپنی نماز ون مین اینے امرا ورسلاطین کے سامنے بجا لاتے ہیں۔ ہرجا ل تما م صورتون مین نماز کی عمده او رکامل صورت و ہی ہوسکتی سیے ہمین پر تبینون تعظیمین جمع ہون ا ورا دنی تعظیمی حالت سے اعلیٰ کیطرف تر قی کیجائے یہ یا ت اسلامی نما زے کے ارکان مین بدرځه کمال موجو د ہے ناز کا فائد ہ بھی ظاہر موجیًا کون ایجا رکز سکتا ہے کہ سچی ہے راعیادت سے انسان مین نیکی اور نیکڈلی سلیم طبعی مضائب کی ہر داست نگی وتنگرستی مین قناعت حریض و نیاسسے نفرت مردم ازا ری سے بیراری رئیسم و تنفقت معاملات مین راستی وراست روی قوّم کے ساتھ ایک خاص قسم کی اور انسان کے ساتھ ایک عام قسم کی ہمدر دی سبے بیدانہیں ہوتی بلکہ خودانسان کے مزاج اوراخلاق مین زمی پیدا ہوتی ہے اور اُس رحمت مین شامل ہوتا ہے جوخُدا نے بطوراحسان کے اپنے تیم پر کوجہا یا ہے جہان فرما یا ہے۔ فَهَا رَحْمَةِ مِنِ الله لِنْ لَهُ وَ وَلَوَ لَنْتَ فَظَّا غَلِيْظَ الْقَلْكِ نَفَضُّوْمِن عَوَلاك م پس ضرور ہواکہ انسان حتی الامکان نماز کی یا بندی ترک نکرے۔ **۔ اسلام مین نازے متعلق کیا حکم ہے اور و کتنی نازین ہیں۔** چوا**ب** -اسلام نے اپنج نازین فرض کی 'ہیں حب کسانسان کے قطری طور پر ہوش وحواس قائم ہیں وہ اُن کے اوا کرنے سے معاف نہیں ہوسکتا اُسطّفے بیٹھنڈ کی طاقت نهو تواشارون سے اواکر سکتاہے ایک نا زفجرد وسری نا زخرتیسری ناً ز

صرَّحِيقى نازمغرب إليُونثَ نازعشًا-نَآر بهجير حِيكِلي سنب كو بإخْدالوك يُرهاكرت بين وہ فرص نہیں ہےنفل ہے جس کو خدا توفیق دے وہ ٹرسھ۔ ہارے موجودہ ڈیانے مین زیادہ ترد وقسم کے لوگ ہین۔ ایک گروہ عابرین اور شانقین فی انچیرات کاہے اس گروہ سے ہاری مرا د وہ نیک مقدس لوگ ہن جو بظا هرنگسی دیا کاری یا نائش کی غرض سیرنت و روزعبا دت مین مصروت رست ہیں ملکہ <sub>اس</sub>نے کمال نیک دلی *سا*دہ مزاجی اور غلطی ر*ائے سے اُنھون نے عیا* وت کو قصوو بالذات مثهرا كراسقدر أسمين انهمأك كياا وراسقدرتت تبدوظا هركما كهعام نگا بهدن مین عبا وت ایک ایسی د شوا رگز ا را و رکشفن منزل بروگئی حسکو و ه مقدس ران لوگ ہی طے کرسکتے ہیں جنکوخاص خدانے اس غرض کے سلئے پیدا کیا ہو موجودہ بزرگو اورمشائخون کے ریاصات وعابرات مشہورعام بین اسی غلط خیال کی نبار بہت ہسے بوگون نے اپنا دُنیا دار نام رکھکر گو یاعبا دت کے بوجیسے اپنی کلوخلاصی کرلی علاوہ اس کے زمانے میں ایک عام علطی میں لیگئی کہ مقدس با خدا لوگون نے سوائے فرائص کے تام عبا و تون کوصرت نَآزِ روّزہ ثَلَاوت قرآن تجید خیآلی رک وُنيا تدريسَ علوم وينيدا وَرَا دِما تؤره وظأ تَفَ مقرره او راعَالَ مُخترعتُه بيران ہي مين محدو دومحصوركر وبإيحالانكه بهانخصارخلات قانون قدرت ورمقصودست رع کے بالکل فالف ہے اور عض اُمورا نہیں متروک و برعت ہیں۔ مَا يُرِينِ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ فِل لِدِّينِ فَاللَّهِ عَلَيْكُمْ فِيلَ لِدِّينِ فَاللَّهِ عَلَيْكُمُ وَلِي الدِّينِ فَاللَّهُ عَلَيْكُمْ فِيلًا لَهُ مِنْ اللَّهُ لِيَعْبُعَ كَا

تكوجرج واقع بور مولى اصلىمىڭ امكشخص كونا زيسطة بوك دكيما اور کہ کیا نیے سیتے ول سے نماز ٹر بھتا ہے اُنھون نے کہا کہ یہ مدینہ والو ن بین *سیسے* يرا نا زى ہے فرما يا اُس كويہ بات مت سُنا ؤوہ ہلاك ہوجا ئيگا يوركها \_ اتّ الله امّا الرّاد عبن الافتراليس لعري اللهاس امت كيك آساني عابها ب وشواري بهمالعسر رواه ابوبكرين مردويه دوسراگروه کاروباری لوگونکا ہو چنگوعام طور پروٹیا دارکہا جاتا ہواس گروہ سے ہ ورعيرتكيم يا فنة لوك مين عوابيني فرائض زندگی مين نشب وروزمشغول يسنة بين ا نة ہی اُمورسے زیا وہ سرو کا رنہ میں رکھتے اگرچہ میں اِس سے واقعت ہون کہ انجامیمیآ لوگون مین ا و رنیز اُن لوگون مین حبکو وُ نیا دار کها حا تا سیعین لوگ السیے هجی بین چەعلاوە **فرائض نىچىگا نەكے تتخدگزا رىجى بىن تا بىم**ۇنمىن سىلىقىن بىم چىيسە آدمى لەيسە كابل ومسست بهي بين خبير نازنج كانه كي قيدا وراُسكا او قات معينه بيرا دا كزماشاق ہوتا ہے۔اوروہ اس کواسلام کی شختی سے موسوم کرتے ہین یہ لوگ کو باحضرت موسیٰ کی اُس شیبین گوئی کی تصدیق کرتے ہیں جبیا کیفیش روایتون میں بیان ہواہ کہ حضرت موسائی نے شب معراج مین انخضرت صلیم سے کہاتھا کہ کمھا رہی امُت دن رات مین بانج نمازون کوهبی گران مجیسگی ا ورا دا نیکر سکے گی گر درحقیقت ں کواسلام کی سختی سے موسوم کر ٹا ایک غلط خیال ہے اور اسلام رچھوٹاالڑم ہو

ر خیال کابیدا ہونا بھی اُسی عام غلط فہمی کانتیجہ ہے جوہا رہے مقدس متشد دین فی المذرسی اسلامی دُنیا مین پیپلار کھاہے اسلام مین چیسختی نہین ہے بلکہ جہانتک بناب اسلام في ساني كوبرحال مين مد نظر كهاب -عن ابع سنع في الانصاري قال حباء المخضرة صلى كياس ايم شخص الإوراس كماكم رجل إن سُول الله صلح فقال انى المن فلاشخص كى وجسه نازصبي من نبين أناوه الاناخرعن صلق الصيرمن اجل فلات الزمين ببت دريكاتا بواني سعودا نضار كية بين كم همايطيرابنا فارأيت النبح معضب مين في عمر تصلم كواسقد عضبناك أسين فموعظة قطاست لهماعضت معني اكهاجساأسدن آيي فراياك لوكوبض مسن ليه فقال يهاالناس ان سنكه منفري مين ودين سي لوكون كونفرت دلاتي بين وكون الم فالكوام الناس فليؤخرون ان من موه ومخصر فازريده اسليك فازمين بوره اهرمين ورائه الكبيروالضعيف ذالحاجة اوركام وكآدى بوتين بینک پانچ نازین اسلام نے فرض کی ہیں اسمین بھی شبہ نہدین کدا ولی ادر فضل بهی ہے کدیہ یا بخون نمازین مارٹج وقت مین بڑھی جائین اور اگر بورے اہتمام اور احتیا طکے ساتھ یہ پایخوں نمازین ا داکیجا ئین تواُس حالت میں بھی کھے زیادہ وقت صرف نهین ہوتا زائدسے زائدسوا گفت ہوتا ہے کیا یہ ناانصافی نہیں ہے وُنیوی کاروبارا درتعش غیرضروری مشاغل مین تو زندگی کے چِر بیس گھنٹے صرف کیے جائین اور نازمين (حوخد لئے عزوجل کی يا دا وربہت سے اخلاتی فوائد طال ہونيكا ذريعيہ بري

اس مین زائدسے زائدسوا گھنٹے صرف ہوتا ہے وہ بھی دستوار ہو گرہم اُن کا ہالے کو نکو جن کی دیمجی ہما رہے اس کنے سے نہین ہوسکتی اور زیا دہ سہولت کی نظر سسے اور پینیال کرکے کہ ہالکل نہ کرنے سے چھرکر نا انجیا ہے یہ تبانا جیا ہتے ہین کوست آن مجید میں ان ہانچ نا زون کے سالے تین وقت مقرر ہیں جسیا کہ خد لئے تعالیٰ نے فرما یا ہے۔

دت هے مقامًا هے حود اور قت معلوم ہوئے ایک شیخ کا ورد وسراسولیج و هلنے
اس آیت سے صوف و و وقت معلوم ہوئے ایک شیخ کا ورد وسراسولیج و هلنے
سے ٹھیک اور عی دات ایک گر جبیا کہ قوا ترحملی سے تابت ہوجکا ہے کہ علاوہ نماز
فرکے نما زخلرا ورنما زعصر زوال آفتا ب سے غروب آفتا ب کے تبل تک بڑھی
فرکے نما زخلرا ورنما زعصر زوال آفتا ب سے غروب آفتا ب سے آوھی دات تک بڑھی
جاتی تھیں اور نماز مغرب اور نماز عشاغروب آفتا ب سے آوھی دات تک بڑھی
جاتی تھیں سطرے برنماز کے تین وقت قرار پائے بیس دو ہرکے بعد سے غروب
افتا ب تک آٹھ رکھتون کا ایک ساتھ دوسلامون سے بڑھ لینا اور عزو آب فتا ہے
آدھی دات تک سائت رکھتون کا ایک ساتھ دوسلامون سے بڑھ لینا جس کو فقہی

ليون نهو *ىبتىرطىك*ەأس كونماز ب<sub>ۇس</sub>ھنے كاخيال بوسطرح پرنماز برھائىنى چەشكل نەين جھن<del>ر</del> ابر عِماسٌ سے روایت ہے کہ آنحضرت سلیمنے نا زخر کونا زعصرکے ساتھ اور نا ز غرب كونا زعتنا كے ساتھ طاكر بڑھا حالانكه أسوقت آپ ندسفركي حالت مين شقے بركوئي كسيقسم كاخطره لاحني تقانه بإرت لقي لوگون نے حضرت ابن عباس سسے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیون کیا اُنھون نے کہا کہ اس لئے کہ امت رِنگی نہ رہے م**وال** سعلاوه نما زیکے وضومین بھی تو وقت صرف ہوتا ہے ا د رکاہل لوگونکو تویه فازسسے بڑھکر سخت جم معلوم ہوتی ہے ب- وضومین سب سیے اہم کام یا وُن کا دھونا ہے ہاتھ منھ دھولینا اور سح کرلٹیا کھ کھیمشکل نہیں سے یہ سچے سے کہ یا وُن کا د ھوٹا ا والی ا ورفضل ہولیکن قرآن مجید کے مطابق اُن رِصرت مسح کرلینا بھی کا نی ہوسکتا ہے انگریزی جو تنہو گخنہ ، ہوتاہے یاموزہ بینے ہوئے اولعض محدثتین کے نزدیک اگر حُرِّا ب ہی ینے ہون تواُسپرسے کرنا جائزے اور حب جمع بین الصلوتین کیا جائے تو صرف د و دفعه وضوکر نا کا فی ہو تا ہے ور نہ زائد سے زائد تین دفعہ وصوکر نا ہو تا ہے آ بیا ری و پیوری پوتواس حالت مین تیم سے۔ سوال بيرب کڇ تو ما ناليکن يا دا آهي کيلئےکسي وقت کي قيد کي کيا حا ماہوکے کرلے اور حب حیاہے کرلے۔

واسب بیبنتک صحیح سی خداکی یا دا و راینے اٹلارنیا زمنیدی کیلئے کسی دقت لی بایندی کی ضرو رت نهین حبیقدر <sub>ت</sub>بوسکه اور جهان ک*ک بهویسکه اسیقدر ایجایی* ليكن ينظا مرسه كدانسان كو ذائض زندگي ا ورمشاغل ضروري سيحسي دقت عشكا هین ایسے لوگ حلی طبیعتین عالی درجه کی ہون اوراُن کوخدا کی یا دسے کوئی شنے مانع نهو دل بایرا و روست بحاریراً نماعمل بوا و رخدا کاهیچے خیال کرسکین بہت ہی کم ہوا رتے ہین اس لئے صرو رہے کہ کوئی طریقۂ عبا دت ایسا ہوج عام دخاص سب سے کیسا ن نسبت رکھتا ہوا و رائس کے لئے خاص خاص وقت بھی مقرر ہون آکہ لوگؤنکو ینیمشاغل مین خدا کی یا دسے بالکل فراموشی نهرجائے او راعتدال دسلامت ردی أن كے اخلاق اور کامون سے سلب نہوجائے اُن کو دقت کی قدر رقیمیت مجھائی جائے ٹاکہ دہ انضباط او قات کے اُصول کو پھوٹر نبٹیمین جن پروُنیا واسٹرٹ کی مشلاح وقوت ہے افسوس با وجو داس کے کہ نمازے ا وقات پنچیکا نہروقت لوگزنگو وقت كى قدر وقيمت كامفيدسبق مكهاتے رہتے بين مرسم تيسمت مسلمانون كى حالت اس کے بالکل رضاف مید عض نافهم تواسلامی تعلیم سے استعدر و ورجا پرسے ہیں مروه پابندی **اوقات کوهبی عیسائیون کی تقلید خیال ک**رتے نہیں سپچ یہ ہے **ک**ہ وقت کی بیرمتی ا و ربیدر دی سے اُس کوضائع کرنے کا مرض حبقد رہے مُسلمانون میں عام ہو شايرين سي قوم مين أسكي نظير مو-وال يجب دات واجب الوجر دكيك كونئ سمت دحبت خاص نهين يؤلج

طرف نازمین منهر اکیامعنی رکھتاہے ، قبله کی طرف مُنْه کرناا سلام نے اس لیے نہیں ظہرایا کہ اُ عاللها المنتق والمغرف ينانولوا فتكر وحبالله المنائي يرشق ومزيات يهري ومراد المات مکها نسان کوابن<u>ن</u>افعال وحرکات مین نطری طور برایک سمسته ایک مرکز ۱ و ر ہرتنیپ کی ضرورت ہے تا کہ سب کام اُسکے با ہم مربوطاور بے تطمی ابتری نقصان سے اِک ہون نازے لئے سیمت قبلہ مقرد کر نابھی اسی م<sup>ی</sup>بنی سے ہر قوم کا ایک نہ ایک قبلہ رہاہیے ہیو د کا قبلہ سبت المقدس سے نصا رہلے کا ہے آغازاسلام مین سلمانون کا قبلہ تھی مبیت المقدس تھا جب تیجی عداصلی الله علیہ وسلم نے کمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی اُس کے بعد ڈیڑھ برس قريب كسلما نون كا قبله ببيت المقدس هي ر إستحويل قبله كأحكم نماز عصر ِقت ہواً انتضرت للم ہے کعبہ کی طرف مُنہ کرکے نماز پڑھی اُس وقلت سجد قبا مین ناز ہورہی تھی ایک صحابی اُ دھرسے گزرے اُ تھون نے نازیون کو تحویل قبله کی *خبردی پیشنته یی جوجاعت رکوع مین تقی اُسی و* قت کعبه کی طرف کیرگئی . یہی وہ جومن ابناع ہے جوا فنیوس ہے کہسلما نون کے خون سے مفقود ہوگیب جس نے ڈینا کے ای*ک سرے سے دوسرے سرے تک* اسلام کی روشنی بهيلادى ورسارا جهان عكبركا أمطا بخوبل قبله مين حبنه للحتين تقيين له ول خدا وزتعا لئكك

نے بندون پر بیظا ہرکر تا تھاکہ مست قبلہ بطورنشان شرط نماز قراریا نی سے وہ اصلی احكام مين داخل نهين ب تبديل قبله سے روع الى الله مين كه هيال نا زسب يكه فرق نهين آ المسلمانون كے ايئربيت المقدس كي طرف ناز ريفنا كعبه كي طرف نازیرٔ هنا یاریل اورشنتی مین هرطرف نازیرٔ هناسب برارسه به د وسری صلحت میکقی كرمبت المقدس كيطرف نماز طرسطنة مين مشركين مين جومنا فق شخط أبكي لمتير صلى ايان والون سیمنظورتھی ہی بات حدانے فرمانیٔ ہے ۔ وما حَعَلْنَ القيلة التي كنت عَلَيْها المني المناس قبر وسي توتقا بجزاس عرض اورسي طلت كالنعَ لعص يتيع الرسول عسن الهين قركيا قاكهم جانين سفص وجهيروي كتابه ينقلب على عقبيه الرسول كارشخص عدويه والاين اير بون ير-البطح کعبہ کو قبلہ مقرر کرنے سے بیغرض تھی کہ بنی اسرائیل میں سے بہت لوگ ایان لائے تھے کھیاُ نمین منا فق تھی تھے اس امرکی اتیز ضروری تھی کہ کون سے دل سے ایان پرقائم سے اور کون ظاہروا ری سے اپنے کوسلمان ظا ہرکرتا ہے يهك الخضرت كوتبديل قبله كي فكرموني ا ورأسير خداس وي آئي كه كعبه كي طرف سمت قبله کویدل د و <u>-</u> قى مزى تقليع جهك في السَّمَاء الشَّمَاء المناهيزاتهان كى طرف يو صورهم مجكو فلنولين كص هبلةً مترضها فولي ايس ايس قبر كيطون بهريئي حس كوتوسيندريكا وجها شطال بجاللحام سيعربنه باسهررام كيان-

بىيت المقدس و رببت الحرام دونون مسجدين تقين دونون مين سيحسى طرف نماز پڑھنا برارتھا گراس سےمنا فق ہودیون کی تیزہوگئی به امرانساممیزقراریا یاکتر خضرت ن استقبال قبلتنا فهو عُسُسُلِهُ الْبِينِهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ كَي طِفْ مَازْمِرِهِي ومِسْلَان مِ اسی نشان کے قائم رکھنے کو خدانے بیٹکم ویا ۔ وحيث ماكنتم فولوا ومجو هكم شطي التمهان كهين بوئندا بنا كيه ي طون كرو-مري صلحت بيرهي كدخدا كوحضرت ابراتهيم كي معبدكي كئي مونئ وقعت قالمُ كرناتهي 🕰 وه وُنيا مين گُرسب سے بيلا خدا كا خليل ايك معارتفاحس سب كا ازل مین سنیت نے تھاجس کو تاکا کہ اس گھسے را کے گاجیتمہ ہدا کا وه اک بُت پرستون کا تیرته بناتها جهان تین سوسالهُ بُت: بُج ر باتها سوال رنازکے لئے عربی کی تخصیص کیون کیا تی ہے یہ ایک بے فائدہ سی بات ہے کیونکہ بے معنی سمجھے ہوئے صرف مُنہسے بڑھڑا کینے سے تو کھ فائدہ حال ہونہدینسکتا۔ **ىپواسىيە -ي**يكونى نياخيال نهين سېرا كىلە زمانے مين اسكى بهبت <u>ك</u>ۈلجىڭ وتخقىق ہو چکی حسامی ا ورسید جموی وغیرہ نے اسکی تقیر کے مین بہت کچھ لکھا ہے فارسی وغیرہ زبان مین نازکوجائز نبا یاہے خیرجائز ہونا توا و ربات ہے اوراپنی اپنی رک ہےںکین ایساخیال درحقیقت ناز کی حقیقت برغور نہ کرنے کانتجہ ہتے ناز ام ہو

رعیع الی اللّٰر کا یا یون کہو کہ خداو ند تعالیٰ کے دریا رکاجہان انسان اپنے د بإن وونون سے اپنی نیا زمندی اورعبو دست کا اظهار کرتا ہے مولاناسشا لیمان صاحب نے ابنیے وعظمین اچھی بات کہی تھی کہ دریا رکے قواعداعلیٰ یرہے کے دریاری اور مقرب لوگ مقرر کیا کرتے ہیں اور تام دریا ری ُ انھین قواعدکے پانید ہواکرتے ہین - با رگا ہ ا**ک**ی *کے مقرب ہارے رسول خد*انلعمہین ا دراُضین نے برآ داب وقواعدمقرر کئے ہین ہم عام دریا ربون کوئی<del>ں ت</del>حقاق نہین له اسمین ر د د مدل کرین کها که دسیرائے کے دربارلیوی کے قواعدیم درباری لوگ مدل مکتی ہیں ہر گرزنہیان بھر ہارگاہ انہی کے توا عدمین کیو نکر دخل درمعقول دے سکتے ہین ائیآن گورتری ی رفعت و تمهرا و رحنوری کے سر د ہواکے حجو کے اللہ اللہ کیا کیا وقتین ہیں آتی بین مگر ایر پایی کا وه شرف ہے کہ ان سب قواعد الابطاق کامتحل ہونا ہی بڑتا ہے اوراگر ذراکوئی اِن قواعد مقررہ کے خلاف کرے تو ع پاپرست دگرے ت بربت گرے نہ کی زبت کی اس محبو کرجب ہم حاکم مجا زی کے قواعد میں نہ تر میں بسكتة بين ا و رنه كونئ عدّر توكير حا كم حقيقى كے اُصول وقوا عدمين كيونكر يم ايپي ستاخی ۱ و رحراُ ت کرینیکے محاز ہو سکتے ہیں قطع نظراس سے اَب زباِ ن کے مسک یرنظرڈ الوا و رموج دہ نظام حکومت ریخور کر و رٹسٹ سلطنت کی ز بان انگرزی ہے جولو*گ کەز*بان انگرىزى سەنا داقق بىن اُن كوھى ضرورت كى وقت جواٹيرىس يكونى عمونى ميورل گوزنت مين مين كرنا هو تاسه و ه ز ما ن ا گرېزى مين ميش كياجا تا و

اسی سائے کہ وہ ملطنت کی زبان ہے اور ہماری زبان پرضرورا سرکوشن عال سے پیہ ہماری ناوانی یا غلطی ہے کہ ہے گیون الیسی ضروری زبان کو نہیں سیکھا آ واب سلطنت کا قراقت اید ہی ہے کہ جوش حاجت ہو وہ سلطنت کی زبان میں ہوجے ہمارے ندہجی اور روحانی سلطنت کی زبان عمی بین کہنا جا ہے نہیں اور روحانی سلطنت کی زبان عمی مین کہنا جا ہے نماز مین اُردو زبان میں ہمکوجہ کے کہنا جا ہے نماز مین اُردو زبان اور نبیا کی جو کہنا جا ہمئے وہ عربی زبان میں ہمی اور ببیا کی ہے ایک زبان کی محاولا ایمن میں کہنا جا ہمارے نہیں کہ ووسری زبان میں ہمی اُسی فصاحت و بلاغت سے اوا ہون اسے اصل و ترجمہ میں بڑا فرق ہواکہ تاہے اسی ترجمہ کی بدولت توریت و انجیل ہمردونین رس کے بعد نیار و ب بدلاکرتے ہیں جس سے سئے شئے صفے بیدیا ہموت رہتے ہیں۔

اس بحث کوبھی جھوڑوا ب تا نیرے اعتبارسے زبان برغور کروعام طور ہوا میں کے عتبارسے زبان برغور کروعام طور ہوا میں کام کی عزت ومنزلت تنظم کی خطمت و وجا ہت پرموقو ف ہوا کرتی ہے ایک پاوٹنا ہیا ایک واحب لتعظیم مزرگ یا ایک اہل اللہ کے مُنہ کے معمولی الفاظ تکلے ہوئے جس رغیت اور عزت کی نظر سے سئنے جاتے ہیں اور عام و خاص کے ولون پرجیت وقدر کی نگا ہسے کسی بڑیسے ولون پرجیت وقدر کی نگا ہسے کسی بڑیسے فصیح و بلیغ خطیب کے وعظ بھی ولون پروہ تا ٹیر نہیں کرتی اور نہیں کرسکتی ہے فا ہرہے کہ جس کلام کو قاور ؤ والحبل لے کلام ہونے کا شرف جال ہوا ور

ر سو کندا صلعم جیسے اولی العزم تیمبری زبان سے ہم تک بہونیا ہو گوکہ ہم اُس کے ىعانى ومطالب سىيى آگاەندون جۇرعى جة اينرا ورجوخيال رقوع الى اللەركار*ض* اتنے خیال سے کدیواس کا کلام ہے جبکی خطمت و حبلال کے سامنے ہم سرنگون هورسنه بین) دلون برطا ری بهو تاس*نه وه هرگزگسی د وسرے ذریعے سے ن*هین موسکتا بان البته جولوك زبان عربي سيه واقت نهون أن كويهلي سيد أن سور تون ا ورنفطون کا ترحمه چونماز مین پرهی جاتی بهن یا د کرکے شن سُنا کر و ہرب بین کر لدنیا ا ونی ا ورفضل ہے اور بہت ہی عمدہ بات ہے اس طریقے سے و ہ ا خلاقی فوائد بھی ج<sub>و</sub>تماز سیے مقصو دہین ۔ چل ہون سکے ا ور رّبا نی کلام کی تا نیر بھی ولون پر ا نیا کام کرتی رہیگی خدلے تعالی فرما تاہے۔ وَاسْتَعَيْنُوْ الْمِالْصَّةُ بِيَوَالصَّمَا لُوقِي الْعَدَاسِ روحٍ إلاصبرا ورنازك ماتهـ فَأَ قُرُوُا مَا تَلَيْسَى مِنْدُوا قِيهُ وَالصَّلَوَةُ لَيْهُ وَمِرًا سَانِ بِوَكُوقِرَانَ مِن سے اور ناز قائم رکھو۔ إِنَّ الصَّالْحَةَ تَتَمُّمُ عَنِ الْفَحَنَّ عِ وَالْمُنْكَارِية اللَّهِ الْمُنْكَارِية اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّا اللَّالِ اللَّهُ تخضرت صلعمنے فرمایا ہے۔ تعبد الله كانك توله وان له ويكن المركب مل عبادت طح كرك وياتوائكو د كور إسم اور ا اُرید تیسے نہوسکے توہی مجھ کہ وہ مجکود کھ راسے ۔ عَرَاهُ فِي اللَّهُ فَيُرَاكِ ام غزالی کھتے ہین کہ لیل خار کیلئے چھ اِتین ضروری ہین (1) ول کا پوری طور پر

خدا کی طرف رهوع ہو ناحد بیت مین آیاہے۔ (۲) جو کھِ مُننہ سے کے اُس کے معنی ا و رمطلب کو محجمة ا جائے(**۱۷**۲) خدا کی بزرگی اور عظمت کو مذنظر رکھنیا (ہم)ہمیبت کا ہونا انسان کے د ل پرخدا کی بُررگی و حلال کا ایساخون طاری ہوجیسے کسی صاحب قوت واختیا رکے سامنے دل مین بیدا ہوتا ہے (۵) امیدوار رحمت ہونا کیونکہ اگر کسی کے جانب سے صرف خوف ہی خوف ہولت س سے نفرت پیداہوتی ہے(۴) سیا کرنا اسنے قصور ون برجن کا نام گنا ہ*ے او* شرمنده رمنا سيرب حالتين يجايك نهين ميدا بونين بلكه ماومت اورر وحاني ترقی سے رفتہ رفتہ طال ہوا کرتی ہین قانون قدرت کے مطابق حبقدر انسان کے جا لات ا ورمعلو ما ت مین ترقی ہوتی جا تی ہے اُسیقد راُس کے خیا لات مین ر وشنی اور دل مین کشا دگی برهتی حاتی ہوانسوس ا فراطا و رتفریط نے حوانسانی فطر کا ایک عام خاصه ہے ہم سلما یون کو کہین کا ندر کھا ایک گر و ہنے وینداری صرف اِسى كَرْمِجِهَا كُهُ كُوشَةِ بَهَا بْيُ كَيْفِعْسِ بِين شب در وزحق اللّه مايك ذات اللّه كي صداوُن مین مصروت رہیں اور حیالی ترک دُنیا کر پیھین و وسرے گروہ نے دُنیا داری اسكانام ركها كدمز بب سے كوئى سروكار ندر كھا جائے ہا رسے زما نہ بين جو توم تهذیب و ثنانشگی او رفلسفه و سائنس کی رفیح روا تشجیمی جاتی ہے او رحبهین بجر نام کے عیسائیت کی تام خصوبتین اور اوصا نِ مُدہب یک قلم متروک ہین اور

نے نظام سلطنت سے مذہب کو یا لکل ہے دخل کر دیا ہے اُس کا تو بیرحال ہے پ کے رہے مین مزمہی اشاعت کا کوئی دقیقہ اُٹھانہین رکھا جا تا گھیل کے ون رَحِيهُ خلف زبانون مِن ہوتے ہیں قریہ قریہ گانوُن گانوُن تقسیم کیئے جاتے ہیں گیردیے جاتے ہیں گرہے تعمیر ہوتے ہیں شن کے نام سے نئے سنٹے اسکو ل ہستیال کھونے جاتے ہیں ہیا تک کہ اشاعت اتہذیب کے ہیرایہ میں اِسی شن ائٹی کے ذریعے سے مالک اجبیہ مین وخل دہی شرفیع ہوتی ہے ارا ایّا ن بیش آتی ہین اور با وجود مذہبی خصوصیات حجوڑ دینے کے ہم اپنی آگھون سسے وکھتے ہین کہ ہرا بوار کی شام کو گرجاؤن میں عجبیب طرح کی جیل ہل ہوتی ہو گھنٹیا ن جے رہی ہیں ہرطرف گاڑیا ن کھرمی نظراتی ہیں آب ہم اُن کے مقابل میں اپنے عال يرنظرو النتے ہين تو کيا فيصتے ہين کہ حمد معبداً مُقوين دن بھيمسيرون مين ہرطرت سَنَّا لَاكْسَى كَسَى سَجِرِ مِن جِنْدِعْرِي عْرِ إِ مُحَلِّهِ كَمْ أَرْبِي عِنْ نَظِرُ ٱلسَّةِ بِين ورحقيقت یہ ایک شرمناک بات صرورہے اور ایک طرح پراسلام کی بے تو قیری کھی ہے اورایک د وسرے سے اجنبیت ۱ وربا ہمی تبا ولائیا لات نہونے تتصوربين أنحابونا لازمي بإت ہے ناز کاشفاراسلام بینی مسلما نو نکو ارک محبکر حمیعہ کم یکجاتم بوجا ناکو دئی بڑی ہات نہیں سے جمعہ اور جاعت کی تاکبیدا و روعیں سی حدیثین آئی ہیں اور اگر ذرائھی غورسے دکھا جائے تو کچے ٹنگ نہیں ہے کہ لام کا پیچکمایک اعلیٰ درہجے کی دانشمندا نہ حکمت رمینی ہے ہرسے

له تا بإمكان نازجاعت كے ساتھ ا داكرے ا ورحمجه مين حاضر ہوتا كہ قومی اتحا دمير . ترقى هو قومى خيا لات مجتمع هون غريب واميرا داني واعلامقيم ومسا فرنوكرا ورشهنشاه لےسب ایک قومی رنگ مین ڈ ویے ہوئے ایک سطح رضدا کے رورو ے ہوئے اپنی قومی فلاح ا و راُ منر وی نخات کی طلب مین سرگرم ہون حجمہ لوباخُدائی فو*حی ر*یو پوکا دن ہے *جاعت سے نا زیڑھنے می*ن اسلام ک*ی سش*ان و ىتوكت دكھا نئى دىتى ہے او رصرف نتا ن ہى نہين ملكہ يە دكھيگر كە بهبت سے لوگ مکراُس ا بدی انظورا ورا بدی الخفاکوجا صرنا ظرجان کراُس کے سا۔ رمین پرسر شکتے ہین ولپرہبت بڑاا تر ہو ناسبے اور حب بیش ا مام کونئ مقدس نص ہوتا ہے اورحب نازمین قرآ ن مجید ترتیل او رغوش آ وازی۔ عاتا ہے توہر نازی پرخواہ وہ قرآن کے مضیمجھتا ہویا تیجھتا ہو ہے انتہا ایر ے انحضرت صلعم نے حصرت الوموسی انتعربی کی خوش ا و ازی میر مجمع بعی ا لقد اوتليت هزماً رامن هزاه برأ ل دا مؤد اله ولا تكوم الراران وين ساين الدي ون اداري وسلايه مولانا شاہ کیلمان صاحب نے خوب کہا ہے کہ بین اُن ناہمجے مولو تون میں نہین ہون کہ لوگون کو کا فرومر تدویے دین کھرا لگ ہو بٹیون میں اسلام کے صلقے لووسيع كرنا جا بهنا بون فرننگ كرنايين اسلام كي تعدا د برها نا جا بهنا بون ند كهنا نا مین غیرون کوا سلام مین لا ناچا ہتا ہون نہ کہ اینون کو کا فر کھڑنجالدون میں اوگو نکے اباس وبوشاک کی جی برواه نهین کر تا اسلام کسی ایک بباس خاص کامقینین اوا و رنه بوسکتا ہے عنقریب وه زیا نتایوالا و خدارت که بهم اُسے بینی خو د صرو ر و کیر لین ہے جی بیسی خور از ون برگیلی بیر بیسی بیسی کارتی کارتی کارتی کارتی کارتی کارتی کارتی کارتی کارتی کی کارتی کا

بسيان صوم

سوال مروزه سه کیامقصود سے اور و ه کیون مفررکیا گیااور روزسے کا نیتج کیا ہے اور اُس سے کیا فائد ہمتصور ہے۔ چوا ہے ۔ ناز کیطرج روزہ بھی ختلف صور تون مین ہرزانداور ہرقوم مین بایاجاتا ہے روزہ سے مقصود خدا کے لئے جہانی وروحانی تحکیف برواشت کرنا ہے بیسکلہ بھی نظرت انسانی پراورانسانون کی عقلون کے ختلف درجات بیخور کرنیسے

بوسكتاب ابتدامين حبكه انسان ايك وحشيانه زندگي ركهتا تفاا و رأسكي خ مُصْ قدرتی بیدا وارا ورنگلی جانور ون کے شکار رموقوت تھی اُس وقت مین کیجی کبھی فاقہ گزرجانا ایک لازمی امرتقانیم وحشی انسانون کوغا لباً غذاِسسے زیاد ه ترکونیٔ چیزعز نرا و رخوش کرنے والی نهو گی ایسی حالت بر فاقه کا کبھی کبھی بیش ان صرورانسان کے دل مین اس خیال کا باعث ہوا ہو گاکہ وہ اعلی طا قت جوتام حواد بشِ طبعی کی مرکز ہی اُسکا آفضنا ہی یہ ہے کہ انسان اُسسکے ليُحِياني كليف أتمائ اسكود وسرك نقطون مين يون مجبوكه ديوتا يا خُدا انسان کی صبا نی تکلیف سے راضی ہو ناہے جبکہ پرخیال انسان کے دلمین *ا*زرا امسی وقت سے روزہ نے نہ ہی رسم ہونے کا درجہ یا یا چنا نجرتو رست میں جان روزه كاحكم ديا گياہے و ہان اسى قسم كے الفاظ استعال كئے گئے ہين حضرت وسی نے بنی اسرائیل سے فر مایا اپنی روحون کومنبلا کر و عبری زبان کے قدیم محاورہ میں رفح کے مبتلا کرنے سے روزہ مرا د ہوا کرتا ہے غرض قدمی سے یہ یک عجیب طرح کا خیال حلااً تاہے کہ خدایا ویو آا اسان کی زیزگی کوآسائش سے بسركرنالين زنهين كرتاحبن قدرانسان اپني روح استے بدن كوئىكلىف اورصىيبت مین طوالے اُسی قدر ضدا کی رضامندی صال ہوتی ہے بونا نی اور رومی مذہبی ا نسانے اس خیال سے بھرے پڑے ہین اِسی غلط خیال کی بنا برطرح طرح کی خت ریاضتین برجانه مجابری لوگون نے اختیا ریکئے کسی نے گھر بار چیوڈ کر حنگلون اور

غارون مین تام زندگی لبسرکردی حب ہم ہند وجوگہون اورعیسا ئی فقیرون . رہنے کے غارا ورہاڑون کی ننگ اور تا ریک کھوئین دیکھتے ہیں تو ہمکو ٹر ا تحب ہوتا ہے کسی نے بانگ رسونا و رشا دی بیا ہ کر 'ا تام عمر کے لیئے ترک کردیا لى*يں جالىيں دن كے بے آب و* دا نہ چلے ھينچنا لڑا باورعين *دبن كا* كام سجاكونئ اينا بإنقرار نجا كرك سكها ويتاسبه كونئ مثينا أكفناا ورليثنا حجوز وتناهم ام عمر کھڑے رہا کڑار دیا ہے کوئی لذیر غذا کو بچوڑ دیا ہے اور تا م عمر صرف نهایت حتیرا ورکنیعت غذار زندگی مبسرکرتا ہے ہندوج گی ا ورسناسی ا ورعیسا ٹی ے اور نین ہمارے زمانے مین اسکی زندہ مثالین موج دبین اس خیال نے یمان تک ترقی کی کہ لوگ جان کی قر اِنی کرنے لگے اپنے آپ کو بل پیڑھا و ستے تھے اُن سے گھٹکر بطریق ننزل او لا دکی قربا نی کیجا تی تھی ہبرحال ہرز اُنے مین ہرا یک قوم مین اس خیال نے عجیب عجبیب طرح سے ابنا عبوہ دکھایا ہے۔ سوال- درحقیقت اگرروزه کی نبایسی به اور مبتیک ایسا هی به اورانسان کی جہانی اورروحانی تکلیف اور مصیبت سے خدا راصی ہوتا ہے تومعا ذا لیگر ايساخدارهيم وكرمم كاسب كوبهواوة نوظا لمما ورآزارليب ندخلهرااس سير برهكرتيجب يهب كداسلام جوبالكل فطرت اكهي كے مطابق بيا ور كافية للناس معنى تام جمان کے آ دمیون کے لئے ایک سیّا مذہب ہے اور خدا تعالیٰ کورجمل اور جیم الكريجارتا ہے اُس نے اليس ختی کيونکرا نسا نون پرجائز رکھی ذرا ذراسی بات پر

سلام نے دین مین آسانی رتنی کاحکم دیا اور شختی رپھڑ کی دی بیان تک کہ سخف نے انخصرت ملعم سے ایک امام کی شکایت کی کہ وہ ٹا ز دیر تک صبح کی نازمین حا صرنهین ہوسکتا بیٹن کرانخضرت صلعماسقد رغضبناک ہو سعودانصارئیٰ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو اتنا عنصتہ میں کبھی نہیں وكيما آب نے فرما ياجوا مام ہونو و ہ<sup>ختصر خ</sup>از پڑھائے كيائم لوگون كو دين سے نفرت ولانا چاہتے ہونا زمین بوڑھ ضغیقت اور اہل حاجت سبھی طرح کے لوگ ہوا تے ہیں بطح ہ پ نے بار ہا نہایت شد و مدسے تا کید فرما نی ا و راو گون رظام باكه دين ايك آسان چيزيه باانيمه پيهجه مين نهين آتا كه آنخضرت نے روز ونكو . وکرحا رُن رکھاا و رضعیف اوراہل حاجت کےطبعی اورمبنگا می مجبوریون کو بونكر فراموش كر ویاموسمی تغیرات ا و رامکون کے مختلف طبعی حالات كو كيو مگر نظرا نداز کر دیا مثلاً ارصن تعین مین <u>پر حمینه کا</u> دی ہوتا ہے یہ تومثال طبعی ختلات رسمی اختلات رنظر شیخه بیمیرامشا به ه ب کدایک ستیره اٹھالیّ ورس کا رط کاموسم گرما کے روزہ بین پیاس کی تا ب نہ لاکر ترطینے لگا اُس کے باپ نے اسکی بیقرار می دکھیکر کہا کہ مین مولوی صاحب کے پاس حا کرمسئلہ دریا فت کراؤن تو تحکومانی د ون باپ گیامسئله دریا فت کرنے او کا بتیاب ہو کریا نی کے مظکے کیط و وارا اُس کے قریب ہونچکر جا ہتا تھا کہ بانی بئے استے میں کمال نشنگی سے و فعتًا الکی در خفس تن سے پر واز کرگئی اور وہ مسطے سے لیٹا ہوا مُردہ بایا گیا پر موسمی تخیرات کی مثال ہے کیا عقل اُس کو قبول کرتی ہے کہ جو بذہب بالکل نظرت الکی حکا بی کے دوگون کیواسطے ہوا و راُس خدائے دمکن و الکی کے مطابق ہوا و راُس خدائے دمکن و اسمے ہوا و راُس خدائے دمکن و حملے کا بھی اور مسلمان و حملے کا بھی جائز دکو جائز دکو جائز دکو جائز دکھ سکتا ہے ہرگز نہیں ۔ ایک بحوسی کا ذکر ہے کہ جب وہ مسلمان و معلیا ن موسلمان واقع ہوا تو اُسنے روز ون کی سختی کے تعلق مسلمان کو خاطب کرکے ایک شعر طبیعا۔ میں خاطب کرکے ایک شعر خاطب کرکے ایک شعر طبیعا۔ میں خاطب کرکے ایک شعر خاطب کر خاطب کی خاطب کی خاطب کرکے ایک شعر خاطب کرکے ایک شعر خاطب کے خاطب کرکے ایک شعر خاطب کرکے ایک خاطب کرکے ایک شعر خاطب کرکے ایک خاطب کرکے ایک شعر خاطب کرکے ایک شعر خاطب کرکے کے کرے

وجدنا دیک مسلاً علینا ، مترائعہ سوئی شہرالصیام مین نے تھارے ندہب اورائسکے احکام کونہایت مہل با یاسواسئ ما ہ رمضان کے۔

جواب میرتام لنوشهات اسلامی دو زه کی حقیقت سنجان خانتیجه بین او د زیاده تراُن را بون او رغلط رسمون سے تعلق رکھتے بین جو بدسمتی سئیسلمانون مین عام طور پرشائع اور جاری بین اسلام نے حبس ضرورت اور جن اُصول پرروزه کی دسم کوجاری رکھا اُسطح پرروزه ایک نهایت مفیر چیز تابت بولیه اور بالکل نظرت الهی پریمبنی ہے سرمواسکے خلاف نہین وه اُصول بی بین -اور بالکل نظرت الهی پریمبنی سے سرمواسکے خلاف نہین وه اُصول بی بین -خدا کا کوئی فائدہ نہین نہاس کو اسکی کے ایر واہ خداکسی کی تکیف کو بین نہیں کرا INT

مَا يُبِيلُ اللهُ لِجَعَاعَ لَيْكُو فِ اللِّينِ مِنْ مَن حَمَرِح وَلَكِنْ تُونْ فَي لِيطَحَّرُ كُو وَ لَيْدَةً نِعْتَ عَلَيْكُمْ فَحِدايهُ بَهِين جَامِهَا كه دين مين لمقارسے اوپر كي دقت بيداكرے بلکہ وہ بہ جا ہتاہے کہ نکو یاک کرے ا وراتیراپنی تغمت تام کرے ۔ مَنْ عَيلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ الْجِنْفُ الْجِامُلُ رَبُّهِ وه اللهِ الله اوروبُها كرّاً سب وه اپنيے لئے -اساء فعليها رِكَ اللهُ لَغَيْنِ عَنِ الْعَالَمِينَ - فراتام عالم سه بنيا زميم (۲) اسلام نے روزے کو بطریق نفسانی علاج کے قائم رکھا نہ پیکہ اور قومون كيطح أسكوغصو دبالذات ظهراكرانسان كي تحليف يا اُسكى جان كي قرباني كوخدا کی مرضی ا و رخوشنو دی فت را ردیا ہو۔ رہبانیت کی صدیث ا و ر و ہ حد سیٹ لتہ اُنیرگز رحکی سبین مذکو رہے کہ ایک شخص نے کہا تھا کہ مین ہمیشہ روزہ رکھاکرونگا لیز کمی تخصرت صلعم کے اگلے بچھلے گنا ہ توخدامعا ٹ کرجیکا ہے ہماری اُ بکی مثال ہی کیا یہ اُسٹے انخصرت صلعم کی عبادت کو بہت خفیف مجھکر کہا تھاجب بیہ بضر المحضرت صلعم کو مہوئے تو آپ لہت خفا ہوئے اور فرما یا کہ مین تم لوگون کی سبت خدا سے مبت زیادہ ڈرنیوالا ہون میں روز و بھی رکھتا ہون افطار معبی کرتا ہون جوميرك طرفي سيمنه بهيرك وه مجدين سيندن سب أب بهم وه حديث لکھتے ہیں سے روزہ مقرر کرنے کی غرض معلوم ہوتی ہے۔ عن ابي هر بريَّةٌ قَالَ قَالَ مَا سُوُّلَ لِللَّهِ الْهِ بِرُزَّهِ سِيروايت ہے كه فرما يارسول الله

صلعم نے کرروزہ سپر بیعنی فساد تبرت وغضہ بجا تا ہو۔ صلعم الصيام جمتة شاه ولی اللّه صاحبٌ لکھتے ہین کہ روزہ ایک تریاق ہے اور تریا ق کا ہتعال مقدارکے اعتبارسے ہوتا ہے اور موم نفسانیہ کے دور کرنے کیلئے ہتعال ایا جاتا ہے مگر چو بکہ اُس سے بطیفہ نفسا نبیہ کے مقام اور اُس کے حائے ظور رور کے مطابق اُسکا صدمہ ہونچ*تا ہے* اہنداصرو رت کے مطابق اُسکامعین کرنا لازم ہوا خداے تقانی روزے کی نسبت فرماتا ہے۔ لَعَلَّا اللهِ عِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال بعنى حبياني وروحاني ياكيزگي تكوحاصل دوگي حبياني ياكيزگي په كه مثلاً معده كوبهروقت كى امتلاا ورغذا بهو نخية سے سكون ہو گا تو بہت سے خراب اجزا اور رطوبات تخلیل ہون گےصحت حبیانی کو فائدہ ہیونے گار وحانی پاکیزگی پیکہ جب تم ٹری با بون سے رُکو گے حبکی سخت ما نعت کیگئی ہے خصوصًا رمضان میں اور کیجے دنون تک تھاری اُسپرمدا دمت رہیگی تو کیاعجب پر مدا دمت اُئندہ بطور عا د ت ہوجائے اور تم مین اہمی ہمدر دی ا و رسالامت روی کا سبب ہوجائے انخصرت لعمة في فرايا -الصابرنصعت الاعان صرنصف ایان ہے۔ اورروزه نصف صبرب الصوم نصف الصير خدا وندتنا لي فرما تاب -الصوم لى وأنا اجزى به روزه خاص میرے لیئے ہوا ورمین ہی اُ سکی حزا ہون

ت الجهر مرية قال قال رسول لله صلح الوبرية كتين كدرسو لخد اصلع في فراياه ب من لمديدع قول لزوروالعمال بموالجهل جوك وترك زكياه رأسير عل زاز يجوزاا ورجالت فاليس لله حاجةً في ان تيكُع طعامَه لي مِيزِ وَكِيا أَسِكَ كَانَا بِينَا يَجِورُ نَهِ كَي صْرَاكُوكِيمَةً" وشرات و دوالا البخادى انبين "الخضرت صلىم نے فرا إلىبت سے دوزه وا كَمْمِنْ صَلَايْمِ لِيسَ له مِنْ صَوْمِيهِ السِّينِ كُرُان كُورُ ن كُور دن سريخ بوكم كلَّالْجُوعُ والعَطَشُ اورياس كَيْمُ قَالَ اورفائده نبين-غرض روزہ کوئیکی عام حالت کے لحاظ سے کسی طرح غیر فیدندین کہا جا سکتا۔ ر میں ) اسلام نے روز و ن کے مقرر کرنے میں ختلف مزاج مختلف ماک مختلف موسم اور فختلف طبعی حالتون کا کامل لحاظ رکھا ہے کسی قسم کی صعوبت روا نہیں رکھی جبیا کہ خدائے تعالیٰ فرما تاہیے۔ يَاأَيُّكُ اللَّذِينَ الْمُنْوَأَكُتِ عَلَيْكُو السَّلَاوْمِيطِي مِنْ يِكُ لِوُونِ (ابل كتاب ير) الصِّيبَاهُ كَمَا كَيْنِهِ عَلَى اللَّذِينَ حِنْ اروزه ركه فافض تفامْرِ بعِي فرصْ كما كَيْرَا اللَّمِ البَّتّ قَبْ لِكُمْ لَعَدُّ لَكُونَتُ قُونَ - كُنا بون سے) بجد اس آیت میں روزہ سے مرا درمضان کے روزے بین الگلے لوگون سے مراواہل لتا ب ہین سلما نون کے روڑ ون کی اہل *کتا ب کے ر*وز ون سے جومشانہت و گئی ہے اُس سے بیمطلب ہے کہ جس غرض ا ورحیس نبایرا ہل کتا ب نے روزے رکھنا اختیا رکیا اُسی بنایر تکویھی روزے رکھنے کاحکم دیا گیا۔ زیا ٹئر

زول وی مین حضرت موسّلی حاکسیس دن بها ژیرا و رحضرت عبیّلی حاکسیس ن مین رہے تورمیت وانجیل د ویون سے یا یاجا تا ہے کہ اُن د یون مین حضرت پوسلی ا و رحصرت عیسایی روزه وارتھے بعد مین اُنکی اُمت نے اُنکی مثالعت کے خال سے اُن دنون مین ہرسال روزے رکھنا اختیا رکئے انحضرت صلحمنے باه رمضان کو (ءِ نز و ل وحی کا زیانه تھا) کو ہرامین گزاراا و را پ بھی اس زلنے مین روزہ دار تھے بیں خدانے فرما یا کسیطرج ہیو دیون او رعبیسائیون نے اپنے نبی کی متا بعث مین اُس زیانے مین ر و زه اختیار کئے تھے اُنیطرح تم بھی ختیار روح سبب اہل کتاب کے روزے اختیا رکرنے کا ہوا وہی سبب مسلما نون مے روزے اختیار کرنے کا عشرا اسی ایک سبب صیام مین انگلے اہل کتاب کے ساتھ تشبیہ دکیئی ہے اُس کے بعد خدائے تعالیٰ فرما تا ہے۔ آبيًّا مَّامعه ودات فعن كان منكو \ مُنْ*ق كيندو ذيبن اسيرهي بيُّوض تم بين وبيار بو*يام هريضًا اوعلى فرقع لله عن ايا مِراشي من بوتورور وون سائنة (بورى رف) اور باكوكانا وعلى الذين يطبيقونة ون ية من عنه المية المين المارية المراكبة والما المالية المراكبة طعامميتكين فمَنْ تطوع خيرًا كالدينا بواور تجفن ابن فوسى سه ينكام كراطيه فهو خير له وان تصوموا خير للم تريًا سُكِي بن نياده بهتر بوا و سمجو توروزه ركفا. ان كنتم تعلمون (برطل) تقارع من بين بترب س آبت سے صاف ظاہرہے کہ اسلام نے روزہ کوجس سل طریقے کے ساتھ

رحس ترتیب کے ساتھ مقر کیا وہ بالکل نظرت آئسی کے مطابق ہواور کو دئیات ئین ایسی نہین کہ جکسی مزاج کے کسی لگے کسی زلنے کے اور کسی حالت کے مخالف ہوجیسا کہ غو دخدا و ندتعا لی فریا تاہے ۔ يرَيْنُ اللهُ كُلُولِينُهُ وَكُلُونُينُ كَلِمُ اللهِ تَعَارِك ما تَقَامَا فَي كُرَاحِ إِمَا المُوادِرُ فَقَارِي ما تق العُسَرَ وَلِيتُكُمِ لُوا لَعْلِ لَا لَا عَلِي لَا لَا عَلِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ لِيتُكَتَّرُ فِوَاللَّهُ عَلَىٰ صَاحَبُ الْمُعْدِ لِينَ بَاكِمْ رِرْدُونِي ٱنتي بِإِي رُولُورًا كَالسُّرِ فِي وَكُواهِ رَا وَ لَعَ لَكُ مُ وَتَشْعُ وُونَ - (كَادِي بِيُ رَفِعَت بِإِنْ رُوناكُمْ رُسُك إِصال الله بيت اسبق كے متعلق جسین صاحب مقدورگوا يك محتاج كوروزا نه كھا 'اكھلادنوكا عكم ہے علما رمین انتلا ن سعے لفظ لطبقه ونه کو خفف ا و رمشد در و لون طرح پڑھا يبي تخفيف كي صورت مين بيرانت نسع خ قراريا تي ہے اور تشديد وا وُكي نبياد م محکوہ عام گروہ علماء کاہی قول ہے وہ کہتے ہیں۔ عَمْنُ شَهِلَ مِنْ صَعِمَ النَّهُ فَكَ لَمْ مِن سِيمِ صَلَى السَّامُ مَ النَّهُ فَكَ لَا تَمْ مِن سِيمَ مِنْ السَّامُ مَ النَّلُ فَكَ لَا تَمْ مِن سِيمَ مِنْ السَّامُ مَ النَّلُ فَكَ لَا النَّامُ مَا النَّلُ فَكَ لَا النَّامُ مَا النَّلُ فَي النَّلُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللللْلِمُ الللللْلِمُ الللللْلِمُ الللللْلِمُ الللللْلِمُ اللللللْلِمُ الللللْلِمُ اللللللْلِمُ اللللللْلِمُ الللللْلِمُ الللللْلِمُ الللللْلِمُ الللللْلِمُ اللللللْلِمُ الللللْلِمُ الللللْلِمُ الللللْلِمُ الللللْلِمُ اللللْلِمُ الللللْلِمُ الللللْلِمُ اللللْلِمُ الللللْلِمُ اللللللْلِمُ الللللْلِمُ الللللْلِمُ الللللْلِمُ اللللللْلْلِمُ الللللْلْلِمُ الللْلِمُ الللللْلْلِمُ الللللْلِمُ اللللللْلِمُ اللللْلِمُ الللللللْلِمُ اللللللْلْلِمُ الللللْلِمُ الللللْلْلِمُ الللللْلْلِمُ اللللْلِمُ الللللْلْلْلِمُ اللللللللْلْلِمُ اللللللْلْلِمُ اللللللْلْلِلْلْلِلْلِلْلِلْلِلْلْلِلْلْلِلْلِلْلْلْلِلْلْلْلِلْلْلِلْلْلْلِلْلْلِلْلِلْلْلِلْلْلِلْلِلْلْلِلْلْلْلِلْلْلِلْلْلْلْلِلْلْلْلِلْلْلِلْلْلْلِلْلْلْلْلِلْلْلْلِلْلْلْلِلْلْلْلْلْلْلْلِلْلْلْلِلْلْلْلْلْلْلْلْلِلْلْلْلْلْلْلْلْلْلْلْلِلْلِلْلْلْلْلْلِلْلْلِلْلْلِلْلْلْلِلْلْلْلْلْلْلْلْلِلْلْلْلِلْلْلْلِلْلْلْلْلِلْلِل حليني كماس مين كدوزك دكھ ـ اَسِ آبیت نے آبیت سانق کونسوخ کردیا شاہ ولی التیرصاحب فوزالکبیرمین لکھتے ہیں کہ عدد آیات منسوض ایس رسانیدہ اند مینی جولوگ سننے کے قائل ہیں أغدون نے منسعنے آئتیون کی تعدا دیا نسو تاک بدو نیا دی ہے د وسرے مقام وللصفيهين كدائجيه ررك متاخرين منسوخ است برونق شيخ ابن العربي محرركرده

ت آمیت شمرد دمینی متاخرین کی راے کے مطابق حبیبا کہ شینج ابن عربی لگنے لکھا ہے منسوخ آیتین ہیں ہیں اریا تی ہین گر محقین علماء اسکے بالکل خلاف ېږ اورو ه قران مجېدمين ايك ايت كونجي منسوخ نهين ما نته بخاري مين اين عباس سے مروی ہے کہ ایت علی الذین بطیقو نہ منسوخ نہین ہے ملکہ ہوڑھے مرد وعورت کے متعلق ہے جولوگ قرآن مجید مین نشخے کے قائل نہیں ہیں وہ کتے ہیں کہ چھلی اس میں میں حسب کوناسنے قرار دیا جاتا ہے اسمین **کو دئ** اشا رکہی م کا ہیلی آیت کے منسوخ مہونے کا نہین ہے صرف قیاسایہ بات قرار دیجاتی یے کہ ہیلی آیت کے روزے رمضان کے روزون سےعللحدہ تقے جن کی ت قرآن مین کهین بیان نهین که وه کتنے روزے تھے اورکون سے تھے صٰ قیاس پرکہاجا تاہے کہ رمضان کے روز ون کی آبیت نے اُس حکم کو وخ كردياجس حدميث ريهستىدلال كياجا "اسبيدا ول تواسكي صحت مين كلاه ہے ا ور اگر صحیح ما ن تھی کیجائے تواس بات میں کلام سے کہ حد میٹ ا و رخصوصًا فِراحا دسسے قرآن مجید کا حکم منسوخ بھی ہوسکتا ہے یا نہین یامحض ا سیفقیاس سے یہ بات کہی حاتی ہے کہ کہلی آئیت میں جن روز ٹون کا ذکرہے وہ وہی مضان کے روزے ہیں تنکا پھلی آیت میں ڈکرسے اور کیربغیرکسی اشارہ ككماحا تاب كهء اختيار كدروزه ركهنه يا فدبه ديني مين تقاوه مجهل آبيت سے منسوخ ہوگیا اگر قرآن مجید بین طرح ناسخ ومنسوخ کا سلسلہ شلیم رایا <u>جائ</u>ے

تِمَام احَكَام قَرَّانی كامنسوخ ہونا اور تا كم رہنا صرف لوگون کے قیام ہے جونسی طرح لائق نسلیمزمین ہے حق بھی سبے کہ قران مجید کی کو بی است شعر خ ہنین ا ورفد میرونیے کاجو کا اثبت سابق ہین سے وہ بھی منسو خ نہیں ہوا طبیقو<del>ں</del> مصنون شکل اور تکلیف سیکنسی کام کوانجام وینا عربی مین و ولفظ بین ایک و س و رایک طاقت وسع کی لفظ اُس خص کے ساتھ بولی جاتی ہے جوکسی کام کرآ انی سے اور بغیر کلیف کے قا در ہوا ورطاقت کی لفظ استخص کے ساتھ ہولی ا تی ہے جوکسی کام میشکل سے او ربحلیف اُٹھا کر قادر ہوج<sub>و</sub>لوگ نہایت تحلیف ورختی حبیل کرر و زه رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں اُن کوا جا زت سے کہر وزہ کھنے کے برنے فدیہ دین فدیہ سے مراد میرسے کہ ہررو زکے بدلے ایک ٹیم لینی قریب ایک سیرکے گیہون حتاج کو دبحیبا وین جو فققین علماء نسنج کے قائل نہین ہیں اُنمین اس امر کی بابت بھی اختلا من ہے کہ وہ کو ن لوگ ہین جزبهایت کلیف؛ و رختی اُ طفاکرر و زه رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں سُدی کا قول ہے کہ وہ وہ لوگ ہن جوہبت ُ بڑھھے ہو گئے ہیں ایک روا بیت مین ہے ' ضرت انس این مرتبے سے پہلے روزہ ہنین رکھتے تھے اُن کوروزہ رکھنے مین مختی ا ور ُوشُوا ریمعلوم ہو تی تھی ا و رہرر وزایک سکین کو کھا نا کھلا دیتے تھے گر در حقیقت بڑھے کی قید لگانی بھی کٹیاک نہیں ہے قرآن مجید میں کو بئی امیاا نثار<sup>ہ</sup> ہین ہے جس سے الذین تعنی اُن لوگون سے مرا دصر**ت** بڑھاآ دمی لیاجائے

تام انسان خواه بیسط ہون ایجوان ُ اکی حالت باعتبار میدانش اورموسم اور ملك كے مختلف ہوتی ہے بہت سے جوان آ دمی لجاظ اسنے ضعف خلقت کے ل کیسے ہوتے ہیں کہ اُن کوروزہ میں حدور جبر کلیف اور شقت ہوتی ہے اور بعض بیسے ایسے ہوتے ہیں کہ اُن کوروز ہعلوم بھی نہیں ہو ّاخیریہ توسب علما ئی رائین ہیں آگرخدا وندتعالی *کی صریح حکم*ا ورقرآن مجید کے الفاظا و رسیا ق کلام ریخرنی غورکیا حائے قو ہرگزاس سے انحارنہین ہوسکتا کہ خدانے قرآن مجید مین عِوْكُمُ و ياسب أن تمام حالات كے كاظ سے جوا سكے علم ازلى مين تھے نہايت عده یتیب پربنی ہے اور بالک فطرت انسانی کے مطابق ہے ہیلی آیتون میں جہاں ہایا سا فرکا۱ و راُن لوگون کاجو بدشوا ری ر و زه برداشت کرسکتے ہیں حکم ہے اُسکا علانیه په منشاہ ہے که مریض ۱ و رمسا فرکو ر و زے کا نه رکھنا هبتر ہے گراُن لوگون کی مبت جو بدشواری رو زه رکه سکتے ہن یہ منشاہے کهاُن کو روزہ رکھنا بہتر سبے جيسا كهآبيت كي إن لفظون سعے إياجا تاہے جوض اپني خوشي سے نيك كام كرنا جاہے توا*ئس کے حق مین میرزیاوہ ہنترہے" کیا*اَ ببھی کو نئی معترض میرکہ سکتا ہے مروزهانسان کیلیےایک مصیبت ہے اورصحت مبانی کومضر سے او ربعض گلون مین انکاا دا کرناغیرمکن سے ۔ سوال ـ اسلامی روزون کی عمرگی مین توکونیٔ شک نهین حولوگ روزه دار ہون اُسکے لیے اسلام کے کیا احکام ہیں اورکس قسم کے احکام ہیں ۔ چواب اسلام نے مراعات کاکسی حالت بین بھی کوئی دفیقداً تھانہین رکھااور کوئی حکم ایسانہیں دیاجس سے لوگون کو صیبت مین ڈالا ہوصرف اللح اخلاق کے پہلوکو منظر رکھاہے آنخضرت صلعم نے فرمایا۔

من صام رَصَّضان ايمانا واحتسابًا جَوْض إيان وراحسانينس كيداك سروني ركمتا أيكي

عُفرله مانقدم من ذنبه المام كلي غلائي شيرياتي بين الخصرت صلعم نفرايا-

الاتصومواحتى تروالملا الحلاتفط الما المات المادكير وزه ركوا ورج ندد كيكرر و زه موقوت

حتى تروه ـ

ا گلے لوگ رات دن کا روزہ رکھا کرتے تھے ضاوند تعالیٰ نے رات کوروزہ سے مارے کا روزہ سے مارے کا دوزہ سے مارے کا د

خارج کیااورسنسرایا۔

كلواواشه بواحتى يتبيّن كموالخيط الابيض كفاؤبوبياتك كررات كى كالى دهارى سرج كى)

ص المخيط الإسود ص الفجي - المفيده هاري تكوصات و كفائي دين كار

سمرة بن جندب سے روایت ہے کہ انخصرت صلعم نے فرایا۔

لا يغُرَّ الكولفان بلال ولاهذا البياض لين وُهوك مين فرق ال تكويلال في اوان اوروه مفيرى العُمْ والصابي والمنطير

سطلب بيه كركها نابيا بندر كرواسوقت كاكرسفيدى غوب تيزى سع بيلينا شروع

ا کرے ابن جریہ کہتے ہیں جن علماء اس طرف گئے ہین که روزہ در ال طلوع شمس سے است

واجب ہوتا ہے سطح ا فطار غروب پر ہوتا ہے حضرت انس کتے ہیں کہ خضرت لعم

تستخر وافات في الشَّحُورِ بَهَاكة السَّحُورِ بَهَاكة ل بن سور كت بين رسولخد اللهم في فرايا-اَ يَزَالُ النَّاسَ بِحَنْيُرِهُا هَعْبُلُوا أَنْفِيظُمُ الْمِيكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ضرت انسُّ کتے ہین کہ رسولی اسلعم سفر مین تھے اور جو صحابہ آپ کے ساتھ تھے بعض انمین روزه دارتھ اوربعض بے **روزہ جولوک بے روزہ تھے ا**نھون نے خوب مخنت کی اور شیتی و حالا کی د کھا ٹئ جولوگ روزہ دار تھے وہ بسبب ضعقہ خدمت سے عاجزرہے اُسوقت اَ پ نے فرایا۔ وَهُنَ الْمُفْظِرُ وَنَ الْمُوْمَ الْمُحْرِيدِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللّ الوهررُّه كتّ بن كه أتحصرت صلعمة في فرما يا يه من افطر في رمضان ناسيًا فلا فضاء مصفي المسين كل إلى الماسي وتضالانم عليه ولات فارةً وهوي في الله عليه ولات فاره جابرين عبدالله كتفيين كه أنخضرت ني سأل فتح مكه مين باه رمضان مكه كي طرف غرکیا آپ سیصحا بہنے عرض کی کہ لوگون پر روزہ شکل ہوگیا ہے اور وہ آ کیے نتظر ہیں کہ دیکھیں آپ کیا کرتے ہیں آپ نے بیٹن کریانی کا بیالہ منگایا ور بی لیا علاوہ ان احادیث کے روزہ دارون کے ساتھ ا دربہت رعایتین کیکئی ہر تقتباً ازداج کے روزہ کی حالت میں اجازت دگیئی خسل جنا بت صبح اُٹھکر حالت روزہ مین جازیم حامله و مرضعه کواجازت مے که روزه نرگھین فاریبا و رقضا کی نسبت مختلف رائین بین جی سے کہ اُن پر بجزا فطار کے نه فاریسے نه قضاعورت کو حکم دیا گیاہے کہ بلامرضی شو ہردوزہ ندر کھے ابو دا وُ دنے غیر رمضان کی قیاضافہ کی ہے ان تام صور تون اور حالتون کے ساتھ اَب بھی اگر کوئی اسلامی روزہ کوغیر فیدو شوار اور خلاف فطرت سمجھ تو وہ آئی نظیر کسی و وسرے مذہب میں وکھائے بشرط یکہ وہ نصوص ندہب یا بانی ندہب کے قول سے علاقہ رکھتی ہو۔

بيان ج

سوال نازکے ذکر مین خلہ فرائض ندہبی کے ایک خانہ کعبہ کا جے بھی ان کیا گیا ہے گریہ بات مجھ میں نہیں آئی کہ تعبہ کی خظیم اور اُسکی پیشش کو ندہب اسلام نے کیو کرجائز رکھا جبکہ ازروی ندہب اسلام غیراللّٰر کی پیشش حرام ہے یہ تو گھلم گھلاا کی صریحی بنت بیشی اور نظا ہر شرکین عرب کے تبعیت ہے حالا نکہ اسلام نے اخدین باتون پڑان کو گھراہ اور کم عقل خسر الدنیا والاحت رہ کاستی قرار دیا ہے ۔

چواپ بیتام توہمات احکام اسلام اور اُسکی دقیق حکمتون سے نا وا تفیت پر مبنی ہین اور کعبہ کی تا ریخی حالات سے بے خبر بونے پردلیل ہین سچے پہنے کہ اگر دنشمندا نه نگاہ سے کعبہ کے تاریخی واقعات پرنظر ڈالی جائے اور قرآنی احکام اور

را جائے توجے <sup>ا</sup>ن اعلیٰ درجے۔ لما نون کو مجا طور پرفخرو نازا ورد وسری قرمون کورشک ، کی بے بصبہ تی (جیسا کہاُن کے ہرکام مین دکھیجا تی ہے)ا گرانگا وسطى خيال كاأدمى ندنبا ديتي تويهي رسم حج حسكوشعارا سلام كهاجاتاه ن. کی دینی اور دنیوی ترقی کیلیے ہروقت آیک زندہ روح ک به كي حقيقت كومجهنا حاسبئے بعدا زان رسم ج كئ مقصودا و راسكي غاليت كو به کا صلی نام بیت الله سیحس کوسیدا کرام بھی کہتے ہین لف سے جالا آ اسم کعبداس کئے کہا جا وی طور نقشیم ہوسکی کمعب ہوجانے کے سبب سے اُسکا نام کعبہ ہوگیا يتعتن بھی سیدینی مکان قدیم اور بھی گئی نام ہیں جیسے مکہ القرى يةمين نام تغليبًا كعبه يربوك جاتي بين و رنه درصل يه نام بغلق ركصته بين أم رحم ولباسه ا ورالحاطمه بمي كعبه كانام كياراً ام بعض صفات کی وجہ سے لوگون نے رکھ لئے ہیں بیعارت رى تقى جىيىركوكى حيست نقى دروازه زمين سے لا بواتھا نىكنوا لەتقى ش کُنڈی اُسکے بیرونی گوشہ بین طوا ٹ کے شارا و راُسکی ابتداا و را نتہامعلوم رنے کی غرض سے ایک درا زین گھڑا تپھڑس کو حجرا سو دکتے ہین صب کردیاتھ

و کیجیز بست آتی تقی وه آمین رکھی جاتی تقی ہیں جار دیواری ڈنیا میں وہ پیلا فرہے جوخاص خداہے وحدہ لا شرکی کی عبا دت کی غرض سے بنا یا گیا اسکا إنى دەمقدىرىتىخ*ص بوھىيغە صدق قىلسە كە*كلاھىڭ ڧاين مىن غروقىم جانبولى چىزد كوسىزىدكى تا انی و بھے ت وجھے للن می فکلر کی مین نے توایک ہی کا بوکرایا اُرخ اس ذات (یک) السلموت وكلارض حنيفا ومأانا كيطن كربيات سنتسان وزمين كونايا ور مین مشرکون مین سید نهین بون -من المشمركين به جس ز ما نہیں *حضرت المعیل کمہیں آ*با دہوئے اُسوقت حضرت ایرا ہیڑنے حضرت میا<sup>م</sup> کی شرکت سے ایک پہاڑ کی گھا ٹی مین کعبہ کی بنا ڈالی حبکہ حضرت ابراہیم رحضرت المعيلٌ خانُه خدا كي نبيا دين المحارسيستھ يه دعا كرتے جاتے تھے۔ بتت انقی میار میاا بیلی آنت | اے ہارے کورد کا رہمے (یہ ضرب بقول کرنیا تھی (وعاكل) سننے والاا ور (نبیت كل) جانبے والاسے -الشميئ العلاء جب وه منكرتنار موكما حبيا كه خدلات تعالى فرا اسبر واندجع لمنا المدمت صثارة للمناسر في آصنا ( اورح تيني خانكه كولوكؤ كامرح (وميد) اوربان في جُوه لااور وا تخذ وامن مقام ابراهيم مصلى (لوكونكونكم دياك) ابايم كي (بي عَجُوكونازي عَجُومُ مرركور توجوقومین گرد و نواح مین خانه بدوش بچرتی تقیین و ہان آگراً با د ہوئین او رحسب متور<sub>ا</sub>س مقدس مسجد کی زیارت کولوگ آ<u>نے لگ</u>ے و بان کونئ زیارت کی *چیز ج* 

تجدكی دیوا رون کے اور چھ نہ تھی جو کھ زیارت تھی وہ ہیں تھی لوگ نے کے قدیم طریقے کے مطابق حبس کوہم ا راہیمی ا وسملی بی طریقاً نصبمان دیوار ون کے گرد جوخدا کے گوکے نام سے بنائی گئی تھیں <sup>اُ</sup> تھیلتے رحلقہ باندھکر حو گر د بھرتے تھے حس کا 'ام طوا ت رکھا جا تا ہے ہے نرت ابراہیمٹے بغرض آبا دی مکہا در تر تی تجارت یہ بات جا ہی تھی کہلوگو<del>ں</del> نے اور زیارت کرنے اوراُس مقام ریعبا دیت معبود بجا لانے کیلئے ایام خاص ىقەرىكىيە جائىن ئاكەلوگون كے متفرق آ<u>سنىگ</u>ە بەلے موسم خاص مىن محبع كتىر ہواكرى بالكرخداكي عبادت كياكرين اورمكه كيآبا دى اورتجارت كوتر قي بيومبياً ك قرآن مجيدمين مذكوري جان صرت ابرائيم كومخاطب كرك كهاسه -فِي الله الله الله الله المائية المائية المائية المائيم ك ليه خاليك المراق المائيك المائيك المائيك المائية الم آن المنظم المنظم المنظمة المنظمة المناه المنظمة المنظمة المنطبة المنطب لِلطَّلَ الْيُفِي بْنَ قَا لُعْتَ أَيْمِهِ بْنِ قَالْرُّكُعِ \ كُنْالُونُ ورقام وركع (اور)سجده كرنْولون ريعنى فاذيون كيكية السُّنْجُودِ مِوَ آذِنْ فِي السَّنَاسِ بِأَنْجِجَ الصَان تُتَمار كَفَاهِ رِرُكُونِين جَ كَيْكِيكِار و وكما لوَك تقارى ط يَنْ مُتُوْ لِكَ يِجِنَاكُا وَعَلَىٰ كُلِّ خَرَاهِمِي الدولُدِ عِلَىٰ أَبْنُ سِيحُونَ بِإِن اور عَجَهِر (طركي بي) ساريو پره براه (دور دراز) سكائي بنگي (ساد برنگي در سفرسال عَاتِيْنَ مِنْ حُالِّ أَيْمِ عَينَتِ مقعنْد (ميريكا) كدلنيه فائدون (معيني تجارت) كيليد (يوفي قت ير) موجو بو<sup>ن</sup> لِينْهُ لُ وَامْنَا فِعَ لَهُمْ نرت ابن عباس منفقی اپنی تفسیر بین منافع کے ہیم منی بیان کیے ہیں گہ وُنیا و . انخرت د و نون سکے منافع مراد بین آخرت کامنافع دعا النگنے ا و رعیا دت کرنے سے على ہوتاہے اور وُ نیا کامنافع فائدہ اُٹھانے اور تجارت کرنے سے حال ہوتاہے إن تام حالات سے صاف ظاہرہے کہ کعبہ ایک مسجدہ جوخاص خدلئے واحد ی پرستش کیلئے نبانی کئی او رچونکه اُ سکا با نی ایک نهایت مقدس خدا پرست غمیر ہے جسنے دین ضیعت کی وُنیا ہیں نبیا وصنبوط کی اِس کیے اُسکا نام سجاً اُکھرام رگھا گیا بیس لجا ظمسجد ہوئیے اور نیزاس نظرسے کہ ڈینا مین وہ ہیلا خُدا کا گھرہی ام سجدون سے زیا د تعظیم و ا د ب کامستی سبے د وسرا منرف پیمی اُسکو حال ہو مره در رسولخد العمر كامولد بي بطرح كورنمنط بيس كالحاظود وب هرايك رعايا یرا یک واجبی علی سیئے طرح بلکہ اس سے بدرجہا ٹرھکر خیاب رسالنا کے اسلام کے وطن سيمجنت ا و رُاس كالحاظ و إس تام مُسلما نون يرلاز مي سبع اسي أصول رِتُورِیتِ مِن خدانے حضرت موسلی کوحکم دیا تھا کہ کو ہسینا ک*ی حدم*قر رکرا دراُسکو مقدس کر رکتاب خراج ما <sup>دا</sup> ورتش صدیت مین آیا ہے۔ ك ملك حتى وانَّ حمى برايب إدناه كيليُ ايك صلطاني بوتي ا خدائے عزوجل کی سرحہ اُسکے محارم ہیں۔ الله محارميه ت ابراميم حروم مسكة ورعكا مدها واتى حضرت برابيم ن مروم عمرا يا ورا إلى مدك ي

هرم ابراه يقص كته الأعاكي ورمين في مدينه كوحرم عمرا يا كوا ورمين نے مرینیہ کے بیانہ اع اور مدکسلے دُعا کی۔ یہی نامت ہوگیا کہ جج حضرت ا براہیمؓ وحضرت المفیلؓ کے طریقۂ نا زکی قدیم يِيضُوا كَي عبا وت كا نام ہے جوخا نُهُ كعبہ مین ا داكیجا تی سبےمعا ذاللہ جج كوخا نُهُ كعبہ ى پیشش تمجینامىرامىرغلطسىيەا درا زرف نەبهباسلام كفرسىيە تخضرت نے توحیہ کو درجُه کما ل مربہ ونجانے میں کو بئی و قیقہ اُٹھانہیں رکھا خلفاء راشدین نے بھی ہمیشہ اسکا اہتمام رکھا کہ شرک خفی وجلی کا شائبہ تک باتی نہ بھیوڑا جائے ہے۔ایک دفعہ انتضرت کلم نے ایک درخت کے پنچے سيهاد يربعيت بيحس كوبهيت الرضوان مكتة ببن اُس د ن سيريد درخت تِ مجا جانے لگا اور لوگ اُسکی زیارت کو آنے گئے حضرت عمرت عرائے یہ وکھیکر اُسکو سے کٹواد یا پیلے ح ایک د فعہ صنرت عمر سفر ج سے واپس آ رہے تھے راستے مین ، وفعه انخضرت ملعمة ني نازيرهي هي اسخنال معيول الكي مے حضرت عرشے لوگون کو مخاطب کرکے فرایا کہ اہل کتاب انھین باتون کی بدولت تباہ ہوئے کہ اُنھون نے اپنے بینمیرون کی یا دگا رونکوعباوت گاہ سوال مدید اناکه کعبه کی نظیم صرف خانهٔ خدا بونیکی وجهسے کیجاتی ہے اور جج حصر برابيم كحط رنقيهٔ ناز كا نام ہے تدكعبه كى عيا دت كاليكن حب كه مربهب اسلام مين

ح کی سہولت رکھی گئی۔ ہے اور اسکا طریقیۂ نا زنجی ایک کا ال ململ اور درت رمینی ہے ا د رانسان کے فطری جذبات کا مومنہ ہے تو کیرلوگون کوایکر ا رسفر کی تحلیقت ما لایطاق مین مبتلا کرنا اورا یک کامل و شانسته طریقیه نا ز ِ (جیساکہ مذہب اسلام مین رکھا گیاہیے) اسکو جیوٹر کرایک قدیم نا کمل طریقُہ نما ز کا (جوانسان کی ابتدائی وحشا نه زندگی سے تعلق رکھتا ہے) لوگون کو یا نبد کرناا کی حیرت انگیزامرسے اور کوہ کندن وکاہ برآورون ہے ۔ جواب يرهبي عدم تدركانتيج سبع رسولخداصلهم نے جن اُصولون يركعبركوچ كيليے فائم رکها ۱ و را براتیمی طریقهٔ نماز پرلوگون کورغبت دلانی ا و را سکا ۱ د ا کرنا صرف م **رتبه بشلمان پرفرض بوالبشرطیکه استطاعت کی پوری شرطین موجود** اون ان لینے شوق سے برسلمان کواختیا رسیج تنی مرتبہ چاہے ج کرے وہ ا) جاغراض صنرت إرابيم كورسم ج قائم كرنے كى إعث بوئے مينى خدا حد کی باہم ملکرعبا دت کرنا کمہ کی آیا دی اور سجارت کو ترقی دینا اور سطرح پر روحانی دندنی برکات کوانگ اجتماعی تنکل مین لا نایبی اغراض انتصارت صلعم کورس ج جاری رکھنے کے باعث موئے عرب جا البیت مین بیٹیال پیدا ہو گیا تھا کہ ایام ج مین تجارت کرنے سے طوص جاتا رہتا ہے اُس کو دوسری لفظون مین یون مجحوكه گویا وُنیا دین سے ایک جُدا گا نه چنرے آنحضرت سلمنے اِس غلط خیال کو

<u>مثا ہا و رضائے تعالیٰ نے فرایا۔</u> ولاجناح عليكوان تسبتغوافضلام يبكو الرتجارت سقم روزى كمانكي الاس كروتوكي لأنافهين رس)انسان پرّا ریخی دافغات او رنږرگون کی یا د گار دن کا قدرتی طو ریهبت بُرا ا تریزاکر تاہے اِسی منا میختلف طریقے یا و گا رقائم کرنے سے ہرقوم میں جا ری ہیں ، لو بئ کتب خاندکسی زِرگ کے نام رِجاری کر تا ہے کوئی اسکول وکالج کھولتا ہو کوئی الثيوكم اكرّاسه - إسى منايرًا تحضرت صلىح في رسم جج كور قرار ركها جوسرا سلطات و توحید زمینی ہیں او راُس مقدس بزرگ کی سالانہ یا وگا رہیںے جو ُونیا کی قومون کے لئے خدائے واحد کا نام پھیلائے اور فطرت الٹرلا دین الٹرکو تام وُنیامین شالعُ لرفے کا باعث ہوا ایسے نررگون کی یا د گار قائم رکھنا ا دراُ تکے میرانے تاریخی دا قعا<sup>ت</sup> كوزنده كزا درهقيقت ُ يُحِيرُ أِي احسانون كا اعتراف كرنا ہي اور اس بات كا ہميشہ يا در کھناہ ہے کہ خدانے سطرح انسان تک اپنی برکت اور اپنا فضل ہونجا یا ہیں یا دگار آئنده نیکیون اور فوائد کے جاری رکھنے میں مبت ٹری مرد گار ہوتی ہے انسان کے دلکوزم اور کیکیون کی طرف را غب رکھتی ہے ہمت مضبوط ہوتی ہے قلبی اور روحانی قوت کوتا زگی چال ہوتی ہے انتخضرت صلعم نے فرما یا۔ وقضواعلى شاعركم فاتكوع ليارشهن لينمشاعر يوقون كوكي نكر فقارر إباراتيم ك الن اسيكم إيراهيم رس) اسلام کالفظامینی معنی اور لینیم عنه وم سے اعتبار سے خود اس بات کی دلیل ہمک

ا و رخدائے واحد کی سِنش کے ذریعے سے تام ڈیٹا کو بتحد الفرخ تسطح يرلانے كيليے بيدا ہواہ جس طرح اسلام انسان كو روحاني ترقي ـ يربه ويخنخ كى صلاحيت ا وروُنيامين نائب وخليفهٔ خدا كهاد ليئے جانيكا پشرف انسان ا لانتقاق عطاکر تاہے۔ اسلام نگسی ُلکے ساتھ خاص ہے نگسی نسل کے موص ندکسی زما نه اوروقت کے ساتھ محدود حس جیش محبت سے وہ ایک عرائی ا لوا<u>ن</u>ے اُغوش تربیت میں لیتاہے اُسی طرح وہ بَلاَل حبشی تہیب رومی ا<del>ور آ</del>لمان فارسی کوانیے کنارشفقت میں حگھ دیتا ہے۔اسلام کی نگا ہ میں ہرغلام بجائے خو د شهنشاه سبےاور ہرا کیب ثنا ہنشاہ اپنے فرائض کے اعتبار سے ایک ا دنی غلام ا وی سبے ایس جو ندہب السیے اہم ا ور ہر ترمقا صدیر شامل ہوضرو رہے کہ اُسیرِ حَتَّاعِ انسانی اور باہمی ارتباط قائمُ رکھنے کے تام تراُصول موجود ہون خیانچیر إبل محله كاباتهم لمكر نيح قته نا زجاعت اواكرنا هرمفهته بين حمعه كوابل شهر كالجابهوكرضه ل واحد کی عبا دت کرنا ہرسال ڈینا کے دور درا زمخناعت ملکون شہرون قصبون اور يمختلف نسلون حاعتون اورقومو شكح تبرهون جوا نون بجوبل ورعورتون كا عِدا کھرام بعنی کعبہ میں مجتمع ہوکرا یک حالت کے ساتھ خدا کو پیجا رنا اور البّیاہ آلامه تملك لتنجك كتيرجانا بابهي ارتباط واتخادكي بيانسي جامع اوردل نقرش ہونے والی صورتین ہیں جنسے ہترانسانی خیال میں نہیں گزرسکتین اَب شرخوانع

ہے کہ جج کیاچنرہے وہ سلمانون کے حمیع ہونے! ہم ملکرا کہ آبیسین تعارف واتحا د قائم ہونے اور اُنگی شوکت ظاہر ہونے اور اُسکے نشکرو ن لے فراہم ہونے اور دین کی عزت کاون ہے جس قوم کی افراد مین مضبوطالقعال ہوگا اور جس قوم میں ہمت واستقلال اور مصائب وغیرہ بر داشت کرسنے کی زیا وه ترصلاحیت بوگی و بهی قوم سفادت وبهبودی کےمپیدان مین س زیا ده بیتیرو قوم بوگی انسی قوم اگر گرتی بھی ہے توجلداُ تھتی ہے اورجب غافل ہوتی ہے توجار ہوٹ یار ہوتی ہے۔ ب ربایدسوال کم اسلام نے ابراہیمی طریقیہ عبا دے کوچوانسان کے ابتدائی وحشیا نہ . ندگی سے علا قدر کھتا ہے کیون جا ری رکھا ا و را یک شا نئستہ مهذب صورت کو تھو<sup>گ</sup> ل طرنقه کوکیون ترجیح دمی انگی صرورت خو دانسان کی نظرت تبلاری اوانسانی طبیعیت کاخاً ې که چوانتين شب روزانسان کے مي<u>ش نظر متے ہيں گو</u> و کيسي ہی عدہ اورغوشگار بولنگڻ ان اطبيع طابع موحانیکے سبب انسان کونیز یا وہ فائدہ ہونچنا ہے نہول اُن سے زیا وہ مثارٌ م<sub>بو</sub>تلیہ

مین وجهب کدکوئی تنغل کمیا سید تفریج نبش پوهوژ سے عرصے کے بعد و ہی کلف دول آزار بوجا پاکر تا ہے اور آدمی بجائے اسکے و وسر اتنغل کوائس کے مقابلے مین کیسا ہی کمتر درجہ رکھتا ہو انگومیند کرتاہے اورائس سے مہت بجھ متا تر ہوا ہو تھے نظراً سکے تے تکلف سادہ زندگی ہی ایک طرح پر نہایت عمدہ ہوتی ہے اور اپنی سادگی اور

بے گئاہی کے سبب سے تقدس کیطرف زیاوہ میلان رکھتی ہے الیبی مقدس

ندگی کوچندرو زه پاک خدا کی عیادت کے لیے اختیار کر ناج مٹرھے دا دا۔ ز ما ندمین بھی بہت قوی انر خدا کی مجت کا لمبین ببدیا کر تی ہے اور روحانی زمینة ے لیے نبایت مفید ثابت ہوتی ہے خصوصًا جب کہ ایک گر وہ کتیر کے مجمع کے ته ہوا ورجمع کا جمع ایک اٹا وجون اک و ات پاک کی یا دیبین دیوا نہ واُستغرق ہوا حقیقت بیالیسے عمدہ اصول ہن اور جج کعبدا ک الیسے اعلی درسے لام نے قائم کی جبکی ڈیٹا مین کوئی د وسری نظیرنہین سے نیکین ہم تو لمأن مين كفي إن باتون كالزنهين إتے مهم هر كچير و كھتے يائے ہے کہ جج ایک خدا کا حکمہے اور و إن جا کرتا م دُینا کے گناہ دُھلجاتے ہیں شئبه سلمانون كايتهتى سهيبى حال ب ملكه اس سه برزاسلا جھائق کو قرآن ا ورآ نخصرت صلعم کے علی طریقون سے دریا فت کرنا جا ہیئے لما نون کے برترین حال سے جولوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنٹ وجونے کے شٹے گومین ایک ایسی متعدی رکت ہے جا ن ر یہ ہے ہنبت میں چلے گئے یہ اُنکی محض خام خیالی ہے کوئی چیزسو تقدس نہیں شبے اُسی کا نام مقدس ہے اور اُسی کا نام مقدس رمبیگا . رترا کم سجدا ورخداکی عبادت کرنے کی جگر سے اور بس صرف اس ع رکے پیمرلینے سے کیا ہوتاہے اُس کے گر د توا ونٹ اور گدھے بھی پیمرستے ہین وہ تو تھی جاجی ہو سئے بھرو ویا نُون کے جانو رکو اُسکے گر د بھر لینے سے ہم کیو کرجاج جانین ہان ج قیقتًا ج کرے وہ حاجی ہے۔

سوال به ج کی شرطین او را رکان حج کیا کیا ہیں اور سطح اواکئے جاتے ہیں۔ چواب به ج فرض ہوتا ہے استطاعت کے ساتھ استطاعت اُسے کتے ہیں کہ آدمی تندرست ہور استدین امن ہوخوت وخطرا و رنرخ کی گرانی ہنوا ل حلال اسقد رکھتا ہوکہ اہل وعیال کا ان ونفقہ جاری رکھ سکے اور لوٹ کر واپس آسکے سواری وغیرہ میّا کرسکے خدائے تعالی فرما تاسیے۔

عسكة الشَّاسِ عِيجُ الْبَدِيْتِ مِنِ اسْتَطَاعَ الْوُن رِفْن بِهُ دَهْ الْحَدِي فَاذَكُ عَبِهُ الْمَ كَرِينَ السَّامِي سَدِيْلُامِ

ج بين اتنى چيزين بين -اخرام ونيت طواقت قدوم سعى تبين الصفاوا لمروه -خرقيج منى وقوت مزدلفه منى اورمي جار - طوائث الزيا رت - طواق الصدر -

# احرام ونتيت مج

احرام با ندھنے کیلئے مقا ات معین ہیں جومیقات کہلائے جاتے ہیں کدکے رہنے والون کیلئے مقا ات معین ہیں جومیقات کہلائے جاتے ہیں کدکے رہنے والون کیلئے خاص حرم کعبہ میقات ہے اور مدینہ کی طرف سے آنیوالون کے لیے ذات عرق اس مقام کو حضرت عرض نے میقات قرار دیا بعض لوگ روایت جائز ارستدلال

رسولخد العم کی طرف اسکومنسوب کرتے ہیں مگروہ روا بیت مرثوع نہیں واقطنی سے آنیوالون کیلئے قرن ا ور این کی طرف سے آنیوالون کے لیے سبین ہنڈستان سے جانبوالے بھی شامل ہیں کیگائر بیات ہو قرآن مجبید میں میقات کا ذکر نہیں ہے غالبًا جولوگ با ہرسے کعبہ کی زیارت یا جج کوآتے تھے جب قربیب ہونجے تھے توجج كى نيت سے جو باتين خلاف تقدس واد ب كے تعجفے تھے اُن سے پرمېز یتے تھے رفتہ رفتہ وہ مقابات میقات قرار پا گئے اور تمام مسافرون کا وہین سے احرام باندھناایک امرلاز می ہوگیا اگر کوئی شخص ملاا را دہ حج اور بغیر بانسے حرام کی میقات پر مکدمین حلاحائے اور مگه مین بپوینچنے کے بعد جج کا ارا دہ کرے حرام با ندھے توائس کے حج میں بھی کو نئ نقص نہیں ہونے کا میقات پر و کیر صرف ج کی ای صرف عمره کی یا ج وعمره دونون کی نتیت سے احرام با ندهاجا آ ہے احرام کے معنے بین کوئی ایسابزرگ اورمقدس کام شروع کرناجس کا دب نة قراً جاسك احرام مين صرف ايك چا در لطور ته بندك إند هي بين اورايك چادرا وڑھنے کیلیے ہوتی ہے گرسر رجا دنہین اور هی جاتی سر کھلا رہتا ہے جادر ا یب پاٹ کی ہوخوا ہ د و پاٹ کی سی ہوئی کچیمضا نُقہ نہیں ہے قطع کیا ہوا کیٹراجو بقات برہر کی خسل کیا جاتا ہے یا وضوا ورا سکے بعد نبیت کرکے

بِيُّكَ اللَّهُ لَبِيُكُ لَا يُرْاجِ الْحَالَ الْحَالِ الْحَلَ وَالنَّعِهُ الْكَالَ الْكَاكُ الْعَرِيكِ الْحَاكَ الْبَيْلِكَ

برفازك تعدياجب اونخي حكور حراه يانج أتزك تووهي حبله كهنا جاسية احرام مين

واخل ہونے اور ج کی نیت کرنے کا اشارہ قرآن مجید کی اِن لفظون سے یا جاتا ہے۔

زما نداحرام مین سرکودها نکنا یا ایسا کیرا جوقطع دو کرسیا گیا دو مبینا موزه یا جُرّا سے یا نُون کوڈھانکنا ٹٹکا رکھیلنا یا دوسرے کوشکا رہتا ناسرمنٹدانا ناخن ترشوا ناعورت کے

ياس جا نامنع ہے۔

كَا فُسُونَ وَكَاهِمِهِ مَا لَ فِي الْمَهِمِيِّ الْمَالِمِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَكَا فُسُونَ وَكَاهِمِهِ مَا لَ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

كَالْتَعْلِيقُواْ وَفَيْ سَكُوْحَتِي بَيْلُعُ الْعَدَى عَلِيهِ الرَّبِيْكَ وَإِنْ لِنِيْنِيُكُ وَلَكَ عِلِمُ أَيْ الْمِنْدُوا وَالْحَ

قرآن مجيدين بروقت احرام تهبند باندهني اور بغيرتط كيا بواكير ايهنغ كا ذكرنهين م یه رواج زمانهٔ جا بلیت سے جلا آتا ہے یہ پوشاک جو جے کے ونونین ہینی جاتی ہوار آہمی

ز مانه کی پیشاک ہے جوبطوریا دگا راسلام نے بھی برقرار رکھی۔

اَ أَيْهُا اللَّهِ مِنْ اَصِنُواكُا نَقَتْ لُوالصَّيْدُ وَانْتُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ ال عُرِهِ - أَكِيَّلُ لَكُوْصِيْ لَمَا لَهِ عَلَيْهِ كَمَعَا لِمَنْهِمَتَاعًا لَكُو الرياني شكارا وركانيكي دريا بي جزين (عوب شكار التركيين وَلِلسَّنَارَةِ وَحُرِيمَ هَكَيَاكُو صِنْي كُالْبَرِيكَ الْمُعْمَمُ الْبَرِيكِ الْمُعَالِقِينِ الْمُ عُرُميًا فَنَصَنْ فَرَضَ فِينِهِ لَى أَلْجِيدُ فَلَا دَفَتَ الْجَيْفِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

#### طوافت قدوم

الله عندا المشعر الحيام سات وفعه دور نيكا ذكر قرآن جيد مين نهين هيئ هيء قديم زما نه سسے بير سم حلي آتی ہے۔

سي ين العقاوا لمروه

اسى دن طواف كى بعد صفام وه بين جونها بيت جيوت جيوت بيا را بين سات و فعد بير مصفاك بيار برخ هذا و ركعبه كى طرف مفرك كه الله الصب الله اكبرلا اله الارتله والله اكبرالله البرو لله الحتمد الله المحتمص لا على عمد الله وعلى الله المعالم على ابراه بيم وعلى الى ابراه بيم الله عمد تعجيرة اس کے بعد جو دُعا جا ہے انگے اور صفا پرسے اُترکرم وہ کو جا وے اِس راستے مین دونشان بنے ہوئے ہیں اُن نشانوں کے بیج مین دوٹر کر چلے جب مروہ پرچر ہے تو کعبہ کی طرف مُنھ کرکے وہی تام جلہ جو صفا پر ٹرچا تھا پڑھے ہے ایک دوٹر ہوئی جس کوایک نشرط کتے ہیں ایکرج سات د فعہ کرنے ساتویں دوٹر مروہ پر ختم ہوگی ۔ قرآن مجید میں فرما یا ہے۔

ن الصّفاوالمروة من شعائرًا لله فمن المُنالله فمن المُنالله فمن المُنالله فمن المُنالله فمن المُنالله فمن المُنالله فعن المُنالله في ال

اگراحرام باند سنے وقت صرف عمرہ کی نیت کی ہو تو عمرہ ختم ہوگیا احرام کھولدے اور بھرا تھویں ذیج بکو حرم کے اندرجا کر ج کا احرام با ندھے اور اگر ج وعمرہ دونونکی اکٹھی نیت کی ہویا صرف ج کی نیت کی ہو تو بستوراحرام با ندھے رہے۔

### خروج منظ

جولوگ عمره کرکے جسے خارج ہوگئے ہیں اُن کو جائے کہ حرم میں جا کرسیج کی ناز پڑھیں اور ج کا احرام با ندھیں اور منظے کو روانہ ہوں اور جن لوگون نے احرام نہیں کھولا وہ صبح کی ناز کے بعد منظے کو روانہ ہوں رات کو منظ میں رہیں منظ میں اُرتے میں بیرا زسمے کہ بیرٹرا بازار ہے جہاں میلاسالگار ہتا ہی ترقی تجارت كيك و بان كا قيام عين صلحت ہے۔ فرين تاريخ صبح كى نازكے بور علے اصباح عرفات ميدان مين جا دين اور جو اصباح عرفات ميدان مين جا دين اور جو افغائين جا ہيں ما شكة رہين و بان امام او نٹنی پرچڑ هكر خطبہ دیتا ہے اور لوگون كو ينگی اور خدا پرستی كی شیحت كرتا ہے اور ہزار ون لوگ اُس كے گرو كھڑے ہوكر الشخ بين اور جو نہيں سكتے وہ اپنی ہی جگھڑ وعا وغیرہ بڑے ہیں جبل عرفات و المحكم ہو جا ان اور جو نہيں سكتے وہ اپنی ہی جگھڑ وعا وغیرہ بڑے ہوا یہ وہ جگھ ہو جہان الحکم ہو جہان الحکم ہو جہان المحکم ہو تھے ہیں بیا کہ دامن کوہ مین میدان ہے وہان اور کوئی چیز ہیں بی حکم ہوتے ہیں اور ملکم خدا کی یا دکرتے ہیں۔ قرآن مجبہ ہوتے ہیں اور ملکم خدا کی یا دکرتے ہیں۔ قرآن مجبہ ہیں فرما یا ہے ۔ صرف کوگ حجبہ ہوتے ہیں اور ملکم خدا کی یا دکرتے ہیں۔ قرآن مجبہ ہیں فرما یا ہے ۔ فاذا قضیۃ من عی فات فاذھ کے دو ا

### وقوت مزدلفت

مغرب کی نماز کے بعداً سیمیدان سے لوگ روا نہ ہوتے ہیں اور مزدلفہ کے میلان مین آگررات بسرکرتے ہیں مزدلفہ مین رہنے اور سے میں ایام تشریق تک ٹھر کھا انٹا رہ اِن آنیون سے پایا جاتا ہے۔

واذكرواالله في ابّام معيل و دائين اورَّنتي كے ران خيد) دنون مين خلاكي اوكرته رمويم وصن ست الشرف للاات عليه و ابرزيس كيركناه نين وويك المرايم بردي كيركناه نين

تععق ل في يوسين و الشميع لميم مرض طدى كرسادور) دوراى دن من ريل المرابور)

#### يمنطاو رنسطحار

ِسورِن ذیجی کومز دلفہ سے حلیکرمنی میں ہونچتے ہیں <u>منظ</u> کے میپڈان میں تین متون بطور نشان کے بنے ہیں ہرا کی ستون پرسات سات کنگر مان ایک ایک کرکے ارتے ہیں اور ہرگنگری کے مارنیکے وقت پہر ہے ہیں لله اكبراللها كبيرا اله كالأله والله كالمالله كبيرو لله المحد جب تين ستوثوث برسكران مارلين توهر ببندى وسبتى يرا ورناز كجولوك لبيك كتفيهون وه كهناموقوف ر دین اور حجرة العقبہ کے پاس ایک بھوٹی سی ہیاڑی ہے وہان قربانی کرین ورسرمنطرائین یا بال کترواولین ا د راحرام گولدین ا درکی*ٹرے بی*ن لین گرعورت کے ایس جانیکی اتبک اجازت نہین ہے قربا نی جرجج میں کیجا تی ہے وہ تین طرحلی ہوتی ہے ایک وہ قربانی جوجانور کوساتھ لیکر جاتے ہیں اس ارا وہ سے کہ مکہ میں جا کرفریج کرینگے اُسکا ذکر اس آیت میں ہے ۔

والسيدن جعلناه الحسيمين اورهمة تعارب ية دباني كاونتون كورهي أن رقاباني ا شعائرالله لحكم فيها خير إيزونين قراروا برجوفداك ساقة المركياق برأني تنايه

فاذكراسم الله عليها صوات فاذا رغيدرغيد فائسين والكوكر الكرازي كرداد زيج كرق دقت

وجبت جنوبها فصلوامنها أبرخلاكانام لوكرحب وهسى ببركرين توانين سقاب واطعموا القانع والمعتمل - الجي كفاؤاورفاعت ببشاوركدائي ميشر رمخياج ن كوكفلاؤ-

ووسرى قرابى وه به جرج نتع مين كياتى به أسكاذكر اس أيت مين ب -

فاذا امنتم فهن تتتع بالهمقر إلى الجيرفت المجرحب تقارى فاطرحم دميني عدرف ابوطائية وكوئي عرب استيسن الهدى فعن مليج دفصيام كوج سلار فائده المانا الإب وراسكو) قربان اكرني

سُلْتُه السَّامِ فِي الجِيعِ وسبح عَين الموكى) عبين كَرِيسِكُ - اور حب كور قربانى) ميسر نهو تو لین روزیر ج کے دنونمین رکھ کے اور سا شاجی بیس اور

تیسری قربانی عام طور پر ج کے بعد ہے اُسکا ذکر اس آیت میں ہے۔

وك نوي السم الله في الله في الكيام الورضافي مويشي جاربان أكويهين ران فاص ون معلومات علے ماس زقع مین این رائی قربانی کرتے وقت) ایر خداکانام این ورادوا اقربا

بهيمة لا فعام فك لوا منها (كِكُوشت مين) عددًا پيمي) كهاؤا ورصيبت زومتلج كو

واطعمواالباش الفقاير اليمي كملاؤ-

نیارهوین او ربارهوین کو برستور<u>سمنا</u>مین رسید اوران و دون دونین همی ان قبو<sup>ن</sup> ستونون كوسات سائت كنكريان أسيطرح ماريت بطرح كه دسوين كومارين عين رمے حارکا ذکر کلام مجید میں نہیں ہے۔

#### طواف الزبايت

اخنین تاریخ نین بعنی دسوین یا گیار هوین یا بار هوین کو قربانی کرے بھر سے سے حرم میں اسے حرم میں آئے اور جائے کا طوا ت کی مطرح کرے مبطرح اور بیان کیا گیاا ور بھر سے تاکہ سے میں جائے اور جو جائے سوکرے اگر سے نے طوا ف قدوم کے بعد سعی بین الصفا والمروہ کی ہوتو اُس کو اِس طوا ف کے بعد سعی بین الصفا والمروہ کی ہوتو اُس کو اِس طوا ف کے بعد سعی بین الصفا والمروہ کی ہوتو اُس کو اِس طوا ف کے بعد سعی بین الصفا والمروہ کی ہوتو اُس کو اِس طوا ف کے بعد کرینی چاہئے۔

#### طواف الصدر

جولوگ اور ملکون سے مج کرنے کو آتے ہین اور جج کے بعد واپس جا ناچا ہتے ہین توانکو صرفت طوا ف کرکے روا نہونا چا ہئے ۔

اقسام حج

چ تین تسم ہے۔ افراد و قرآن کمتی اگر صوف ج کی نیٹ سے احرام باندھا ہے دہ تو ج افراد ہے اور اگر ج وعمرہ دونوں کی نیٹ سے احرام باندھا ہے اُسکا نام قران ہے اور اگر صرف عمرہ کی نیٹ سے اور عمرہ کرنیکے بعد بھر ج کی نیسے احرام با ندھا ہے تو ج تمنع ہے۔

چ افراد و**تمتع کی تو وہی**صورت سبے جربیان ہوئی البتہ کج قران مین اس قد فرق ہے کہ طوا ف قدوم اورسمی بین الصفا والمروہ دو د فعہ کرنے لازم ہیں ۔ ار کان جج تام ہوئے جوعہدا براہیمی کی یاد گارہیں آب ہم اِن ارکان کے وہ اغرا بیان کرتے ہیں جنگی نہایت تفصیل کے ساتھ اسلام نےصاحت کی ہوتا کہ ہمارا قدم طلمستقتم سے ڈکم کا کروہم رہتی ا وررسم رہتی کے تا ریک گڑھے میں ہمکونڈ اکمیانی حِرَّاسو د جوکمبہ کے ایک گوشرین نصب ہے اُس کا مقصدیہ ہے کہ طواف کی ا دمعلوم رہے ُاسی کونےسے طواف شروع ہو آسہے اور وہین ختم ہو آسہا و مجراسود کوچیولیا جاتا ہے یا بوسہ دیا جاتا ہے یا اُسکی طرف اشارہ کرلیا جاتا ہوجس۔ علوم ہوکہ ایک طوا من ختم ہوا قرآن مجید میں اُس کا ذکرنمین سبے تریزی ابن اجاولم رمی میں طرح طرح کی صرفیان آئی ہی جنبین اُس کوجنت کا پتھر تنا یا گیا ہے گر وہس لجروح وم<sup>وع</sup> بين حضرت عرشنے پر وقت طوا ف كعيه فرمايا -المصحب والمكلانضل مين جانتا ون كه تواكب تيرب نرفائه و المائة پیرفرا یا آگریین آنخضرت صلعم کو بوسه دیتے نه دکھیا تو ہرگز بوسه نه دیتا ایک وقت میں گگر ے گئی تھی اُسوقت سے تجرا سود سیاہ ہوگیا ہے تقلّے جج کے ارکان میں رہل ایک لِن سنے میں طواف کرتے وقت پہلے تین دوڑ ون میں دوڑ ستے سیلتے ہیں المُه اربعیہ مکواک ج کی سنت سمجھتے ہن کیکن ضرت عمر نے صاف کہدیا کہ۔

والله مقصود تفاأب تواكموخداني لاك كرديا-ی نابر کها که رول کی انتدایون بو بی تقی که رسونخد العمرجب مدینه سے مکہ ارنسنے کا را وہ بھی کرلیا تھالیکن بھیرانخضرت کی یا دگار پھیکر رہنے دیاعل ت سمجتے ہیں توانھون نے جواب دیا کہ غلط سمجھتے ہیں،۔ خ کے ارکان میں سے ایک قربانی تھی سیے جس کا ذکر قرآن مجید میں تھی آیا سہے ب رسم کی غرض توصا ف ظاہرہے کہ عرب ایک غیراً با و ملک تنصا و راسکی زمین غ زرع وا قع بونیٔ ایسیهٔ ملک مین غذاا ورگوشت کا توژا موناایک لازمی مات. ی*ی ہونی لوگ خوراک کیلئے جانورسا تولیجاتے تھے* جویدن شهورتھا و رجونه لیجاتے تھے وہ کمہ ہی میں مول لے لیتے تھے و زمین کے کوئی اور چیزہے جس بر کرایا مینڈھایا گائے یا اونٹ برها إجائے نەخدا كواسكى بوىسندآنى ہے نەاسكا كوشت اور بڑيان حبيباكە قدىم زمان

میں قاعدہ تھاکہ جانور ہارکراگ میں جلاویا جاتا تھا اس خیال سے کہ خدا کوا بسندسيه اسلام مين غر بأ كوگوشت تقسيم كمياجا تاسيه او رهيي اسكامقصود-قصودكواسلام في صاف طور يرلوكون كوسنا ويا-لن ينال الله ليحومها ولادماءها اخراكونه تقارى قرانيز كأكوشت بهزنيتا ولكن بيناله التقولي منكم المرتونقاك دكي يېزگاري بيوني بي-وجودہ زائہ بچ میں ضرورت سے زیادہ لا کھون جانور<sup>ز</sup> بج کرکے جواج بھینیکد کا قرمین لہ بیل کو ہے بھی اُدھو*ٹنے نہین کرتے کیا کوئی کہ سکتا ہے کہا* ٹکا فریج کر نا وہل تقدیم ہو ضرت ابوب انضارتمی روامیت کرتے ہیں کہ انحضرت صلعم کے عہد میں آ دمی اپنے گھریجر کی طرف سے ایک نمبری قربا نی کرلیتا او رسب ملکراُس کو کھاتے اور کھلافیتے ببرحال اسلام کا کوئی فعل کوئی رکن کوئی کام ندہبی نام سسے ہو یا معمولی قسم کا سب لی غرض دغایت صرف خداے واحد کی یا د کونقش ول کرناہے ظاہری رسوم پر لبھی اسلام نے زیا دہ التفات نہیں کیا ۔ چنانجیرا تخصرت ک*ی محبزا*لو داع کے ون ایک شخص نے <sup>ذ</sup>یج کرنے <u>سے پہلے</u> سرمزالیا آپ نے فرا یا کھر تھی نہیں اطرح جینے قبل رمی جار قرابی کی یا مبدشام ہوجائیکے رمی جارکے پاسٹرنٹڈانے سے پہلے طوا ت الا ضافہ کیا آپ نے فر آ ایک آحرج ہے ابن عمر کہتے ہیں۔ هماسسل بوم عن عن يتري مت م السدن عود الهي سول تقديم وتا خيركي نسبت أعضر صل سے کیا گیا آنچے سکے جاب میں ہی فرا یا کہ کچھ ترج نہیں

اواخرالاقال ولاحرج

## بيان زكوة

سوال - زکوٰۃ وصدقات کیاچنے ہیں اورکس غرض سے اسلام نے اُن کو قائم کا۔ میری

مركؤة ايك ثراركن اورفرض اسلام كاب خداوندتعالي فرماتاب وافيوا الرة والوّالزكوة لعين ازيره عن رمواورزكوة شيّه ربوُكوة كومنطفت مين بين ياك كرّا مرِّ هذا ا وسطلاح شرع مین زکوهٔ سےمُراوسہے راہِ خدامین صرف کر احس کا و وسرا ام قومی همدروی ہے زکوۃ خاص ہے اورصد قدعام یہ توظا ہرہے کہ انسان اپنی زندگی کو اور ا بنی آسائش کو تام چیزون سے زیا وہ عزیز رگھتا ہے اور اسی اقتضائے فطرت کے مطابق اسلام في محى حق نفس كوتام حقوق يمقدم ركهاب جبيا كه حديث مين اروس لنفساط علياء فترينفس كالتجييزة سبه ليكن بيابت انسان كوأسوقت با حاصل نہیں ہوسکتی جب تک کیرو وسرے لوگ بھی اُسکومدو ندوین اس ساپے کہ انسان فطرتًا مرنی الطبع پیداکیاً گیاہے اُس کواسنے ابنا جنس کے ساتھ ل مُحل کررنیا ایر تا ہے اور اُسکی آسائش کے اساب اور زندگی کی حاجتون کا پورا ہونا زیا وہ ترود سرفرا کی اعانت و مدور موقوت ہے یہ تی قطری حاجت اور اپنی زندگی کوعز زر کھنے کا جذبہ انسانی مدردی کا صلی مخرج ہے نیس اس مین ذرا بھی شک نہیں کہ جو خص بطا ،

وسرے آ دمی کی مد دکرتا ہے وہ حل میں وا سطہ یا بلاواسطہ یا واسطہ دروا خودا بنی مرداّ پ کرتا ہے جولوگ د وسرون کے ساتھ مہدر دی نہین کرتے وہ خود اینی عزمز زندگی کے وسلون کو نقصان ہو بخاتے ہیں خدا و عِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ وَهِ فَاصِ لِينِيْ ( مِيلِيْ ) كَ لِيُحْرِ چۆ كەلوگون مىن باعتبارنسل خاندان قوم وظن ا ورقریب ونغیید ملكون كو مختلف ئے حاتے ہیں یس الاقرب فالاقرب جوشض حس قدرقر میر وہ حق مین بھی قریب ہے اسی اختلاف مراتب کی مناسبت سے ازرقے قالون قدرت خدا وندتعالی نے ہدر دی کے بھی مختلف درہے رکھے ہیں جن کوہم اپنی کنان مین رخم موانشت یا اغرت اور ہمدر تی کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں کو یہ تینون لفظ جہ کے اعتبار سے ایک ہی عنی رکھتے ہیں گر نشا کے اعتبار سے ہرا یک حداگا ، ب حديث مين آيا ہے برحکون في الدس برحکون في الد والون رتم رحم كروتا كه آنهان والانتپررهم كرس يعنى خدا-ت يا اغرْت ٱس جَرِيُهِ كا نام ہے جو مجنس وہمقوم كے ساتھ خاص إسه لايؤمن احدكم وي يحب لانسيه ما يحث کا مل مومن نہیں ہو اجب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز دوس

مرر وی بدایک عام نیکی ہے جوتام آدمیون سے کیسان علاقہ رکھتی سبے اور عقل کے نتیجون مین سے ایک عمدہ نتیجہ ہے یہ ہمد صريت مين الميوالخلق كلمم عيال الله فاحت لقاليدانفعهم لعياله سب مخاوق فركي عيال بحضاكوايني مخلوق مين سے و چھٹن ياده عزيز پيو جواسکی مخلوق کو زيا و ه نفع هيو تخليکے اِن مینون سم کی ہدر و یونمیں بھی مہت سے ختلف درجے پائے جاتے ہیں اومی کی مدکی مائش کے وسیلون میں جس قدر تفاوت ہوگا اُسی قدر اِن ہمدر دنیون میں بھی زمى سے بات بنیا تی تی مفائی مرح بدرجها و ردست دار مرسمها به پیرقوم بھرا نینے قریب کے ماک کے لوگ بھراُس سے و ور ماک کے باشند کے دمی ی زندگی وآ سائٹ کے وسیلے ہواکرتے ہیں۔اسی تفا وت درجات کے ساتھ آ ومی لوانے ابنا جنس کے ساتھ ہمدر دی سے بیش آنا لازم ہے حدیث میں آتا ہے ا نزلوا الناس منا ذله ه لوگون کے ساتھ بیش او اُن کے مرتبون کے موافق ظاہر ہو رباب کوج بنیے کے ساتھ جوش ہمدر دی ہوا کرتا ہے وہ پوتے کے ساتھ نہیں ہوتا سلهس قدر ٹرھنا جاتا ہے اُسیقدر ہدروی کے اعتبار سے گھنتا جاتا ہے وال بهان د کب با متادریا فت طلب بیسنه کدمیض لوگ اس سلسله کو فطری ما قدرتی نهین جانتے بلکہ اُسکوایا قسم کا دھوکہ بناتے ہیں اُن کا قرل ہے کہ اگر یہ کوئی فطری چنرہے توکیون انجان بیٹے یا اُن بیجا ن اب کے ساتھ آ دمی کو ہمدر دمی نہین

ہوتی اظهاً رنفرت کے موقع ریھی اس امرکا بتہ لکتاہے جب او می کوکسی سے نفرت ہ ہوتی ہے تو یا وجو وقدرتی رشتہ ہونے کے اکثرد کھیا گیاہے کہ چھھی اُس کے ساتھ ہمدر دی نہین رہنی اِن تام اِتون مِنظر کرنے سے تو یہ واقعی معلوم ہوتا ہے کہ اِس کما وفطرى يا قدرتي طهراناصحيح نهين او رحبب يسلسله فطرى نهظهرا يواس سلسله كم ساته فطرى طور بربهدروى بونا قابل تشكيم نهين بوسكتا-چواسیا یغیرفطری ہونے کے تبوت میں جو واقعات ذکر کیے سکئے ہین وہ واقعات توبلا مشبههميج بين لكين أنسے سلسلہ كے خلاف فطرت مونے كا كا في ثبوت نهين ہوٹا اسمین کسی قدر فہم کی خلطی شامل ہے انجان بیٹے اور اُن بیجان باپ کے ساتھ آدمی سیم پرروی جزفلور مین نهین آتی اُس کا سبب بینهین سے که وه مهدر د می اسمین موجو دنهین ہوتی ملکہ اس کا سبب بیہ ہے کہ انسانیت کا ایک بڑا صبّہ حبسکا نام علم ب بني جاننا وه موجو ونهين بوتا أيطرح بيات توظام سے كه قريبي يست شدوا آدمی سے زیاده مزئیت رکھتاہ اور حب جزئیت فطری ہوئی تو ہمرردی کاہونا بھی ایک فطری بات ہے البتہ بعض اوقات کوئی امرخاص ترقی موانست کا باعث ہوجا تا ہے اور ہور دی کوا سکے درجے سے بہت زیا دہ بڑھا دیتا ہے اورکسی وقت ا وی خاص امرتر فی نفرت کا سبب جوجا تا ہے اور و واس نظری ہیدروی کو بقد ر و پوش کر دیتا ہے کہ نظام اُس کے موجد ہونے کا بیٹرنمین لگتا گمراس سے یہ لازم انهين أتاكه وه جدر دى معدوم بوكئي-

بنى نغرع انسان من تعلقات كاسلسله فطرى سيرا ورائفين تعلقات ـ لے کا ظاسے انمین ہمدر دی ہو تا بھی فطری سے گرافسوس ہے کہ اکثر لو گ قات کے سمجھنے میں او *رہدر* وی کے مختلف طلقون کو<sup>ح</sup> ح طرح کی غلطیان کرتے ہیں اِس موقع پر یہ ظاہر کروینا بھی فائدہ سے خالیمین بات اور تعجب خیز گر قابل غور پریھی ہے کہ جو ہمدر دمی اعلیٰ درجہ رکھتی ہے لاً اب كى مدردى بيني كے ساتھ إبيني كى مدر دى إب كے ساتھ اگروہ على مين ہلائی جا ویے تومعیوب خیال کیا تی ہے لیکن اگر وہ عمل بین لا ٹی جا ویے بوّ زیا وہ فابل تعربیت نهین خیال کیچا تی ملکه محض ایک معمد بی بات سمجھی جا تی ہے یہ کیون باسلے . قانون قدرت نے اُس ہمدر دی کرنے <sub>ب</sub>را دمی کومبور کیا ہے اور حویات مجبورًا آدمی کوکرنی پژی وه اُسکی دا تی غوبی مین شا رنهین بوسکتی او رجه جدر د می که او الی دیم لِهتی ہے مثلاً ایک آدمی کی ہدروی اپنے دو رکے عزیز یا ہمقوم آ دمی کے ساتھ روءعل مین نلائی جا وہے توا کے اونی بات مجھی جاتی ہے لیکن اگروہ عمل مین لا ئی جا دے توہبت ہی تا بل تعریب مجھی جا تی ہے بیکیوں ؟اس بیے کہ اس ہمدروی سے قا نون قدرت کی منشا کی مورے طور پر کمیل ہو تی سے افسوس ۔ لەبعض نا دان آ دمی اینی کم فہمی سے دھوکا کھاکراعلیٰ درجے کی ہمدردی کوا و تی<sup>ا</sup> درج کی ہمدردی محبکر پھیڈر منٹھتے ہین اور اونی درج کی ہمدر دی کو اعلیٰ درج کی ہمدر دی مجھکوا ختیار کر لیتے ہیں گراعالی درجے کی ہمدر دی چھوڑنے کی بُرائی ادنی <del>درج</del>

وال اجاية بي صحيح سبخه انا كهانسانون مين ملسلهٔ قرابت واتحاد فطرى بسب باوبعیائے درجات کے اعتبا رسے ہمدر دی کے بھی مختلف در زمی ہیں۔ آ دمی کوچاہئے کہ لوگون کے مدالہج پر کا فی غور کرکے جوجس درج ناسب مطابق قانون قدرت هدرو مي عمل لیکن ٹری حیرت کی بات تو پہنے کہ اسلام جیسے طبعی پاک ذہبہ ال کونهصرت زکوهٔ او رصد قات کی صورت مین جائز رکھا بلکہ بیون کہنا جا ہے۔ را یا-مین تواسینے ذاتی تجربه کی نبایر ملاخوٹ کہ سکتا ہون کہ شاید لتونین توزکوۃ وصد قات حشن تدّن ومعاشرت کے لحاظ سے ایک فيدجيز بوسكني بون ورنه بالعموم تؤحهان كب ديكها حاتاسه زكوة وصدقا ىرى چىزنىيىن زكاة يدا ہونے گلتی ہے آ دمی فرائض انس سے پی ٹرانے گلتا ہے غیرت وحمیت (جو قومی ترقی کے حق میں ب ہے) وہ لوگون کے ولون سے کا فور ہونے لگتی ہے خوشا مدا و رغلامی کی ذلیل ت قوم کے دلونمین بیویر ت ہوجا تی ہے تربے ٹریے شریف سفید یوس کومٹھ وال نهكر من مُرمختلف بيرايون ا ورطر بقون سے بلامعا وح ب رہا کرتے ہیں کسی نے سچ کہاہے کہ فقیر کی صورت سوال ہے کا گرخوش

سے ایک آدمی خوشحال ہو تواس خاندان کے اکثر ممبراینی بسراو قات اور کاربرری کا مدار رائدی کا مدار کاربر کا مدار کا کا مدار کا مد

عواتم کے طبقہ میں تو فقیری اورگداگری ایک پیشیہ مجا جاتا ہے اورگداگر و کی تعداد
روزر وز بڑھتی جلی جاتی ہے جنا نج بجنب رہی حالت آج ہمارے ہندوسا ن کے
مسلمانوں کی ہورہی ہے مردم شاری کے نقشہ نہیں اکثر سلمانوں نے اپنا بیشہاور
ابنی قوم فقیرگداگر کھوائی ہے کوسی شہر یا قصبہ میں آپ جائیے جس قدرگداگر سلمان
در و بھیک اسکتے اور غیر قوموں کے سامنے القوی بلاتے اور خدا ورسول اور کی تعرفی اور حسی تومون
کو وحسین کا نام بیجتے بھرتے آپ کو دکھلائی دیں گے ہرگز اس قدر دو سری قومون
کو فقیر آپ کو نظر نہ آئین کے عثیر قومین سلمانوں کی یہ ذلیل حالت و کھیکر اسلام ہی کو کا کی بدولت یہ نوگ حرام خور ہوئے تے ہیں ان علی
وکا بل بنا تا ہے اور تعلیم اسلام ہی کی بدولت یہ بوگ حرام خور ہوئے تے ہیں ان علی
روہ یوس سے تو مشرکا رنگی کا قول صبے معلوم ہوتا ہے دہ کتے ہیں کو اصوالاً وُئیا کے
روہ یوس سے تو مشرکا رنگی کا قول صبے معلوم ہوتا ہے دہ کتے ہیں کو اصوالاً وُئیا کے
روہ یوس سے تو مشرکا رنگی کا قول صبے معلوم ہوتا ہے دہ کتے ہیں کو اصوالاً وُئیا کے

پران پر سبار کون اورصد قات کی نسبت جو بکی این دخرا بیان بیان کی گئین ده زکون وصد قات کے غلط استعل سے متعلق بین نفس اکون وصد قات سے متن تدن ومعاشرے مق مین زکون وصد قات کومفید و کار آمد نسمجمنا خود تحب کی

ہے ۔کیونکہ وُنیا میں راکر بنی نوع انسان کوا تفاقاتِ وقت سے ک يهاميروغربب عالم وجابل مجرو دمثابل فقيراه ربادشا ب کوه و ران زندگی مین کچه نه کچه اتفاقات بیش آیا می کرتے ہیں اور یسے ہی موقعون پرایک آ دمی و وسرے آ دمی کی ہمدر دی واعانت کا حاجمت هوا کرتاهه بیونکه انسانی حاجتین زیاوه تر مال سینتلق رکھتی ہیں اور آسائش کے وسلون میں ہال سے ٹرا وسیلہ ہے اِسی گئے اور اسی صرورت کو نظر كفكراسلام نے زكوۃ وصدقات كوقومى دانسانى فرض قرار ديا جوبالكل افعات ،اعتبارسے ضروری اورانسا نیت کے اعتبارسے ایک نطری فرض ہے اور ت سی حالتونمین نهابیت مفید ہے منبرطیکہ ان کے طریقہ ستعال میں علطی کیجادے لِيُهِ ثَكَ نهين كَ<sup>حِي</sup>سِ غلط طريقَه استعال كواس زما نه كِمسلما نون نے اپنا دستو<sup>ر</sup>یل ىلام نے اُس طریقہ کی ہماتعلیم دی ا ور نہاطر خرج کرنے کو اُس نے باعت تواب شهرا يأكوهم ابني جالت ولاعلى سے كتنا ہى اُسكونيكى كا كاسم جھين تواس طریفهٔ متعال کوبتا ہی دین اور نکال آخرت قرار دیتا ہے جس کا جی چاہیے خدا کی پاک کتاب اور حبّاب رسولخد اللم کے طرز عل سے اُس کو ملاكر وكييك-التهيئ شبهه نهين كهاسلام نے مخصوص حالتو نمين عام مخلوق کے ليے صدقات كو ورخاص قوم کے حاجتن ون کے لیے زکوہ کو قومی حق ا ور ذریعہ ہمدردی طہرایی ہو

بے ساتھ خلوص دل سے حسُن سلوک ومروت کا حکم دیا ہے اور ہالی مرد کرنے پر غیب دمی ہے جوعین مکمت اور فطری ہدر دمی میبنی ہے خدمیث مین آیا ہے اغنيا عُمه و تردّ الى فقر الهم المهم وشال لوكون سے بيتے ہين اور اُنفین کے تنگ دست بھائیون براُسکولوٹا دیتے ہیں۔ اسٹین بھی کچے شبہ نہیں ءِلوگ يا وءِ د فرضيّت زکواة نهين ديّےوه نهصرت خدا کي نا فرماني کرتے ہيں ملكِ ره اینے کو کل قدم کا گنه کا رباتے ہیں اور سلما نون کا ذلیاف خاراور تباہ وزا دار ہوناروا نكتے ہیں انظرج جولوگ شرعاً ا ورعقالاً کسی طرح بےمعا وضئہ خدمت ومحنت ما لی وکےستحق نہین ہیں گرسدال او رمفت خوری کے عا دی ہیں وہ نہ صرفت ضداکے عتاب مین گرِفتار ہوتے ہیں بلکہ د وسرون کے حق کوغصب کرنے والے ا ور توم کو ذلت کے گڑھے میں گرانے کے مجرم سنتے ہیں۔ ِ فنہو*س ہے کہ متبع متی سے سلما* نون کی جہالت ۱ ورنفس پر دری نے بانئی مذہب كى الى غرض ا ورحكم خدا كے صلى منشأ كو چيوڙ كر زكواة وصد قات كى صورت منتخ كروى انتیرون نے زکواۃ اور اُسکے استعمال کے اُن عمدہ طریقة ن کو ترک کرکے جواسلام فےتعلیم کیئے تھے خیرات کے نام سے اپنی شہرت و لمودے کل کرنے کو یاغیرستحق اور بحميت لوگون سي بيجيا چيُر ان كے ليے يا فرضي وخيالي تُوابون كي أميد مين جود وعطا کے ایسے معیوب اور رہیا جاریقے اختیا رہے کئے جندون نے افرا دِقوم کو بے جزت

ورُفلس وتباہ کرنے ہیں ہرطرح کی ہمدر دی ا و رغو داُن کومقروص کرکے اُن کی . گداد و ن کوغیرون کے لیے مال غنیمت بنا دیا نیچے توبیہ سے کہاس زمانے مین ہم ستحق کوئھی کچر دیا جاتا ہے تو وہ بھی خیرات کے طریقۂ ستعال کی ناقصل وہ بترع ہونے کی وجہسے یا تو و ہتھ اپنے حق سے کم یا تاہے یا اپنے حق سے زائدجال كركے د وسرے حاجتمندا ومستحق لوگون كاعق غصب كر تاہے انفير، ہجا ف ا ورخلاف تِشرع طربقون نے ہزارون کو گداگرا و رکوٹری کوٹری کاعماج بنا دیا جنگو دکھیکر غیر قوم کے لوگ اپنی لاعلمی ماحق پیشی کی وحیہ سے اسلام پر علامنیہ ت لگانے میں دریغ نہیں کرتے اسلام تو بغیرا شد درجہ کی مجبوری کے حس کی طاقت انسانی سے باہر ہوسوال کوحرام قرار دیتاہے اور فقیری وگداگری لوحرنى الدارين تباتات حباب رسالتا بصلعم نے کھی پیروانہیں رکھا تتی باغیرمعندور آ دمی دوسرے لوگون کی کما نی سے ناجائز فائدہ اُنظائے ورطرح غيرت وجميت كو (عواسلام كاعنصرغا لهيم) مثانے كى كوشش كرے \_ قبيصًا ہن مخارق ؓ سے روایت ہے کہوہ د وقبیلوں کے باہم صفا بی کرانے مین قرصٰدار رقدانے د ویوآپ نے فرما یا کہ ٰاے قبیصہ صرف ٹین شخصون کوسوال حلال ہی ا) چوخص کسی دین کاصامن ہوتوا دائے دین کے لیے سوال جا رُمیع ۔ (p) هِشْخُص كا مال تباه هوگيا هو تواسكوصرف سا ما ن گزرا ن حال كرنے كوسوال جائز ہمج

ا) جَرِّض فا قەزد ە ہوا ورقوم كے تين عقلمنداً دميُ اسكے فاقہ كيُّ ر ف گرزان کے سامان کرنے کو سوال جائز سنے ۔ بغرض گزران تووه د وزخ کی حنیگاری لیتا ہے چاہیے کم لے یا زیا د ہ غرض ہیں نے کوا سقدر ہوکہ وہ صبح وشام کے لیے کا فی ہوسکے اسکوسوال کرنا منع ہ بمقام يروو واقغها وربيان كرتا هون حن سيصاف ص اطرزعل معلوم ہوجا وہگا کہ کیا تفاحضرت انس سے روابیت ہے کہا نضار میں سے ولخداصلهم کی خدمت میں حاضر ہواا و رخیرات کا سوال کیا آپ نے ەمىن فرما ياكەكىياتلھار*ے گھرىين كونئ چىزن*ىيىن سى*چ*انصارى نے جواب ديا رصرف ایک گدر می اور ایک بیا له ب آپ نے حکم دیا کہ و ونون چنرین لے آ**و** وموقت موعود تحفران سے فرمایا کہ کو ن شخص ان جیزون کا خریدا ن سے ایک صحابی نے ایک درہم قیمت لگائی آپ نے فرما یا اس سے زیا وہ دن دیناجا ہتا ہے بیُسَارا ک۔ا و صحابی نے دو در ہم قبیت لگائی انحضرت نے اُسے اليحوالے كئے اور حكم دياكہ ايك درہمٌ كا غليخريدكر مال بجون كو لھلا وًا ورد وسرے درہم کی کلکہاٹری خرید کرگہارسے لاؤاس انص می آپ نے ُاسکی کُلها ڑی مین وستہ اپنے *دستِ مبارکے لگا یاا لفا ظرحد می*ٹ پیہا*ن*۔ خت فيرسول للمصلح عودابيده تُعقِال ذهب فاحتطب "ييني آب في وسعمياً

سے اُسین لکڑی لگائی اور فرما یا کہ حاؤ حنگل سسے لکڑیا ن کا طاکر لاؤا و رہیجیا و چرفر ما یا که میندره رو زکے بعد بھراس حکھا <sup>،</sup>اا نصاری حلی گئی اُس دن سے و ہ لكرمايان كاط كرلاتي اورجيتي حب بنيدره روزيوك ببوشجئة توبيراسي مقام برجاحا ہوئی اُسوقت دس درہم ان کے پاس بحیت کے تھے آپ بہت غوش ہوئے یغو لسقدر باثنين معلوم ببوئين يغيم عذوركوندوينا أتش كوسوال-روكنا بتناقى محنت سے روبيديد اكرنے كى ترغيب دينا كائم مين خود اُسْ كا اِتقابا نا خُدایر توک*ل کے صفیح معنی تعلیم کرنا ب*طاب صلال کا عادی نبا نا ابّ ذرا انص**ا**ف سے موجود رفيه خيرات كوعه بررسالت كلے طابقية خيرات سے مقابلہ كركے دكھيو تو زمين آسمان كا فرق باتواهيچاهي شريف توانا كهاتے بيلية يڑھ لکھے ينوش ويشاك صرف يني نی خواہشون کو پوراکرنے کے لیے یا امرنی پیدا کرنے کیلیے بے تکلف میرے تیر ما تعربیایاتے بین اور دِلوگ خوشحال اورصاحب استطاعت بین وه صلی تحق لوگون ا ورقوَم کے تیمیون ا و رغریب طالبعلمون ا ورَفُلَس بیارون ا ورالی ون كى تو كچيخېزمېن ليتے محض اپنى نمود وشهرت يا نا واحب مروت يا بيچيا چيورآ سے ابیجارتم کی بنا پرایسے واحب انتظیم غیرستی ایا ہجون کی مدد میں روہیہ مِن کرتے ہیں اور اپنے نر دیک اس کوحت اور نیکی کا کام سمجھکر خوش ہوتے ہیں فاعتبرويا اولى الالباب كيااب بهي كونى كم سكتاب كافلاس اسلام كانتي تعليم ا واقعه سُنو-هِناب رسالتا بِصلعما وربض صحابه كُرُام كفّار مكه كے عداق

روزكا ذكرييه كةحفرت ابوطلحه انصارتني الخضرت كي خدمت بين حاضر تقم الذارلوگون مین تھے اور اُن کے پاس ایک تھاجس کو وہ بہت عزر رکھتے تھے پاغ مسجد نبوی کے سامنے واقع تھا انحضرت صلعم ا س باغ بین حاتے اور اُسکا شیرین غوٹگوا ریانی بیا کرتے۔ مِن كُهُ أسوقت بير آميت أترى لن تنالوالله ريحة في مُنْفِقَة اصِمَّا تَحْبُونَ تَمْ سر رُحُلِالي بهٔ پیزنج کی حب تک که خدا کی را ه مین وه چیز خرج نه کروهب کوتم عزیز رکھے **موتوالو ک**یم له خداعز زخیزون کے خرح کرنیکا حکم و تنا يا د ه عزیز چزریاغ بُرُحاہیے بین اسکوا ملٹر کی را ہ مین صدقہ دیتا ہوا ع كا تصرف جا بين أسمين كرمين- رسول السطلعم يال راهيجُ بيرِّرِ ب نفع كا ال ہے نيرِّ بيرِّ نفع كا ال ب جانتا ہون کہ تم اس کو اپنے عزیز ون تقییم کرو نے اس مغ کوانیے اقارب اور چاپز او بھائیوں تیسیم کردیا۔ ئے اس طرز عمل سے صاف ظا ہرہے کہ آپ نے اہل حق کو<sup>س</sup>

. گھاا ورآپ نے بیگوا لانزکیا کہ سولئے اہل جق کے ووسرا بلامعاو صُرُخرمت ہیں۔ فائده المفائح رزكاة وصدقات سيمقصو وشارع كاصرف انساني تصيبتون اور اتفاتي حاجتون كوبغع كرناب ندمفت غورون كابيث بحبرنا سوال يهيج ہے كدانساني مصيبتون اور اتفاتى حاجتون كو ايكا كرنا فرض انسانيت ہے آوتمی کے ولمین فطری طور پر ہدر دی کی تھرکیٹ اُس حالت مین بیدا ہوتی ہو **ب و کسی کورنج و مصیبت مین منبتلا و کیمتا ہے لیکی مصیبتین ا** و رحا<sup>ن</sup>جتین کھی یسم کی ہیں مصیبت کا اطلاق اکٹرن**ڈ ا** کیے بنیتی مفہوم پر ہواکر تا ہے اِر ہا میسا وكيها كياسي كه ايك تحض بقدر صرورتِ زندكى وحدكفا من ركه تاسيم مكروه ابني زندكي كواكب وولتمندآ دمى كےمقابل مين رنج وصيبت خيال كرتا ہے ۔ انسا تھی ہوا کرتا ہے کہ جو جیزا کے اومی کے سلیمصیبت ہوتی ہے وہی جیزد وسر<sup>سا</sup> مے بیے مصیبت نہیں ہوتی لکہ اعت ِراحت ہوتی ہے کیونکہ عاوت واستعال سے بڑا اختلات بیدا ہوجا تاہ خذآنے انسان کی بنا وٹ کچھ طرح کی بنا ٹئ ہے کہ وہ کہمی اپنی موجو د ہ حالت پینوا ہکیسی ہی اجھی او رضرورت کے محافات کا فی ہوگانہ نهین رہتار وزیروز اُسکی غواہش وحرص زقی کرتی جلی جاتی ہے ۔ 🕰 حرص قانغ ميت بيدل ورناساب جان أنجيرا دركار داريم اكثرب دركا زنسيت يدهبى دكميا كياب كدبعض وقات كسى خاص جوست كى حالت مين جوجيزيك

علوم ہوتی تقی آپ بالکل راحت معلوم ہونے لگتی ہے صلی توبیہ ہے کہ انسان کی را وتکلیف اور روشنحالی و برحالی کا زیاده تر مدا رخود اسکی طبیعیت و تخیل رمینی ہوتا ہے جیسا انسان کا ذاتی خیال ہوتاہے ویسے ہی اُس کوابنی حالت نظرا تی ہرو وآدمی جرایک ہی مقدار کی آمدنی ایک ہی قسم کا قریب قریب اسباب او را یک ہی قسم کی حالت رکھتے ہیں گرا کی اُومی اُن سب کو ہیچ تمجھنا ہے اورا بنی زندگی کور بخ و صیبت خیال کرتا ہے اورروپیرے لیے ہرایک کے سامنے ہتھ بھیلا تا بھرتا ہے ورد وسراآ دمی اُخلین جیزون کواپنی لئے سرا پُہٹونٹی حجتا ہے اور اُسی حالت مین قانع ۱ ورَّنَّن رہتاہے آگر یہ نظرانصا ف وکھا جائے توالیسی حالتین ہرگز رنج وُصیبیت نهین کهی جاسکتین لهذا پیمعلوم ہونا بھی صروری ہے کہ درحقیقت مصیبت کیا چنرہے اورأسكا صلى مفهوم اسلام في كيا قرار دياب - ؟ چواسپ الان يسب باتين سيج بين ايسي حالتون كواسلام نے بھي اصلي رہج و ببت تبهی شلیم نمین کیا جبیها کدا یک عزیب انصاری کے قطعے سے جوا ویرمذکور ہواصا ف ظاہرے نہ ایسی حالتو نمین زکوہ وصدقات سے مدو فینے کا حکم دیا بلک اس قسم كى مصيبتون كاعلل يتروع في استغنا ياسيلف بهيلت كوقرار وياس حديث مین آیا ہے العنی عنی النفس صلی تو مگری ولکی اسودگی سے قرآن مجید مین فرما یا ہو لیس الدنسان کاماسع انسان کے واسط وہی چزہے سے لیے اُسے کوشش ئی۔ کچھ شک نہیں کہ جب تک انسان کو اپنی مدوآپ کرنے کا خیال اورکسی قدر

ى بناسكتى رېخ ومصيبت كاصلىمفه مې اس حالت بدكاييش آنا سې جو قا برخلات ۱۶و- اِسکی بھی د وصورتین بین پہلی صورت یہ ہے کہ و ہ برحالت غیراختیا ری وا فعات سے پیدا ہوئی ہوا گرانیا ہے تواسین ہمدر دی کرنا عی<sup>ن ضا</sup>ئے فطرت ہے دوسری صورت بیاہے کہ وہ بدحالت انسان کی اختیاری وا راد کی فعال ،بطورنتچه بیدا مېونځ مېواسکې هيې د وصورتين مېن-اگروه پږچالت ا نسان کې لاغلي یا نقصا نات غیرمتعدی کے سبسے میبیش آئی ہو تو وہ تھی ہیلی صورت میں دخل ہے ورقابل ہمدردی ہے اوراگراُ سکے برخلا من ہے تو وہ درحقیقت مص **ے قدرتی سزاہے جوکسی ہمدروی کی ستحق ہندیں۔ ھائدا کھا کسیت آبدیاکھ** وَيَعْفَوْعَنَ كِنَاثِهِ بِسِ حِبِ رَجِعِ وَصِيبِت كَى حقيقت معلوم ہوگئی توھیں حالت، صورصیبت یا اسکی مُشابیہونے کا اطلاق ہواُس حالت میر ، کسی کی مدد کرناصلی ا در سی ہدردی کہی جائے گی او راسی ہدر دی کی اسلام نے تعلیم دی ہے ۔ أ وَراسِيهِ بِي مُواقع رِزِكُوة وخِيرات كاحكم ديائه زَكُوة اورخيرات مين الورهبي كُني طرحكي غوباين ہين يشرنعيت اسلام يرغوركرنے سے صاف طور پر دفضلحتين اُنهين يا كيُ لحت توانسان کی تهذیبر میں سے ہے) یاک کرنا ہے بخبل آ دمی کے لوگ دشمن زیادہ رہا کرتے ہیں اوروہ خودهبی ال کی محبت مین مهروقت اُلجار با کر تاہے زندگی کبراُسکوسکون نصیب نہیر

ہان کے کہ اسی صرت وضطراب پراُسکا خاتمہ ہوجا تا ہے دولت کے جو فوا 'مد ازمی ہیں اُنکا ٹراحصہ بخیل آ دمی کے مخل کی وجہ سے صالع ہوجا یا کر تاہی خداوندنتا مُوايَا ہے" وَانْفِقُوْ اِنْ سَبِيلِ اللهِ وَكَا كُلْفُوْ إِبائِينَ يَكُوْ اِلْاَلَتُهُ لَكُرُواللّٰر كَى را همين حَ رواوراني بالتفون اينے كو الاكت مين نه والو۔ رُكُو ق وصد قات كى با قاعدہ عاد<sup>ت</sup> اُ دمی مین سکون خاطر زنده ولی صحیح آحساس - الوالعزمی ا و رسفاَ دتِ ماهّ ی و وحانی کی قابلیت مپیدا کرتی ہے ہبت سے برگا نون اور دشمنون کو دوست و بگا نہ بناد بنے کا باعث ہوتی ہے۔حاسد ون کےحسدا درلوگون کی طمع اور حرص کوکم رویتی ہے جن لوگون کوخاص طور پرفائدہ نہین بھی ہونچنا اُ کے ول میں بھی ووسرہ لی کاربرا رہی و کھیکوصاحب زکوۃ وخیرات کی جانتے عمدہ خیالات بیدا کرنے کا بب بوتى ہے خدا وند تعالی فرما تاہے۔ وَاحْسِنُوْالِكَ اللَّهَ يُحِيتُ الْحُنْسِينُ بْنَ احسان کروالٹداحسان کرنیوالون کود وست رکھتا ہے۔ ۔ دوسری صلحت اہل شہر سے تعلق رکھتی ہے شہرمین قرسم کے نا توا ن وحاجتمن ہو ہیں زیانہ کے حوادث کا انتصار کسی ایک شخص مرموقوت نہیں آج ایک برصیبت نازل ہے تو کل د *وسرے پرا مسکے علاوہ* انتظامی لحاظ سے لازمی ہے کہ رعایا تہرکے مال مین سے کھھتہ زکاۃ کے 'ام سے مقرر کیا جاوے وِ خاص خاص اسلامی وقومی ضرور تون مین صرف بوتا کید ا و رگور نمنسط اسلامی اس کو قو می خزا ندمینی مبت المال مین حمع رکھے تاکہ اُسمین سے سیاہ محافظ و مدترین اور رُکام

رعا یا کے کا رکن اورانکی نفع ہونچانپوالی ہین گزارے۔ ينآنير سرزان مين سلمان ايك زنده قوم كهلانيكي ستحق هي اور آلمُألَكُ وَالدِّينِ مُ هَأُهَاكِ كَى مصداق مَقَى اسُوقت مِن ُعَمَّالِ شَا هِي رَقْمُ زَكُونَة وصول كرتي مَقَى لوربتِ لما مین وه رقم حجع ہوکر قومی واسلامی صنرو ر نون مین صرف کیجاتی تقی افسوس ہے انقلاب ِحکومت کے ساتھ نہا ب وہ مال رہا نہ بیت المال اولاً تو زکوٰۃ دینے ولے ان مہت کم ہین اور جو شیتے ہیں وہ بلالحاظ شرائط میا گیدا اپنی مرضی کے موافق يتيه بين كاسش أكر برصوبه برثهر مير قريه مين سب مسلمان ملكرايك زكوة كافنته قالمُ رین ا ورجیند مُت دبین ا کا برشِهراً سیکے تگران ا ورتنظم رہین ا ورائسکے با ہمی مشورے سے ڈکواۃ کار ویڈیستخی ُغز باءا ورختلف ضرور تون مین جسب موقع ومحل صرف کیا جائے تواترج مسلما نوان کی اس فلاکت و تباہی مین بهت چکو کمی موجا ہے نتیج فرما یا ہادنسانی فطرت كے بيداكرنے ولے كال القدرت نے وَاٰتَ الْمَالَ عَلَيْهُ عَلِيهُ وَوِلْ لُفُرُ فِ وَالْيَتَا فِي وَالْمُسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّيْنِ لَ وَالسَّائِكِيْنَ وَفِي السِّيقَ السِّيقَ سِورهُ توبه مين فرا لي يَّمَا الصَّنَدَ قَاتُ بِلْفُقَرَاءِ وَالْمُسَكَاكِيْنَ وَالْعَالِمِيْنَ عَلَيْهَا وَالْوَلْفُيُّ قُلُوجُم فَالْوَالْفِالْعِلَامِين وفيسيالله وابن السبيل فرنضيتن الله والله عليج كمين خيرات كامال توفقيرون كابهح ا ورمحناجون کاا وراُن لوگون کاجو مال خیرات کے وصول کرنے پر مامور ہیں اور اُن لوگون کاجن کے دلون کو رہےا نامنظور سبے اورغلامون کی گر دنین ٹیڑا نے مین ں بنی آزاد کرانیین اور قرضدارون کے قرصنہ مین اور خدا کی راہ میں کینی مجاہدین <sup>سطو</sup>

سازوسا مان مین اورمسافرون کی زاد و راحله مین بیر حقوق الله کے مقرر کئے ہوئے بین ا وراللہ جاننے والا دانا ہے۔

ستواکی درحقیقت زکواة وصدقات مطابق قانون فطرت نهایت ضروری چنرین بین او جوطرفیهٔ ستعال رسول خدا معمر محکوسکها یا ہے وہ شن معاشرت و تدن کے تق مین بیچیرفلید ہج کیکن ابھی یہ دریا فت ہونا یا تی ہے کہ بانی اسلام نے مقدار زکواۃ کیا قرار دی ہے ؟ صدقات کے حدو و کیا ہیں؟ اس کے لوازم و شرا نظ کیا قرار دیے ہیں؟ اور لینے والے اور دینے والے کے متعلق کیا کیا احکام صا در فرائے ہیں؟ حب تک یہ

سب'اُموربورے طور پر ندمعلوم ہون اورمیزان عقل پر ندجانچ کیے جا وین اُسوقت یک ُسکی نسبت صحیح میچے رائے قائم نہین ہوسکتی ۔ ریسے

چواب سیسب باتین کتب حدیث وفقه بین نهایت تفصیل کے ساتھ بیان گئی بین اس لیے نئر نیات مسائل کا بیان اس موقع پر نہ صرف غیرضروری ہی ملکہ بھارے موقع کتاب سے ایک صُراکا نہ بات ہے ہم اس موقع پران تام امور کے متعلق بالاجا صرف وہ باتین بیان کرتے ہیں جو صلح مشرعیہ سے تعلق رکھتی ہیں اور اسلام کی اس اہم اُصول کی عمد گی کو بدر شرکمال ظاہر کرتے ہیں۔

مقدارز كوة قرارشين كاسب

حِبْ زَكُواةِ اكِ صَرورى ومفيد چيز گِنهري تولازم ہواكہ ال كے ا قسام ا و ر زُكُوٰة كى

إس قسم کے بین کہ خواہ قلیل ہون یا کثیر باعتبا رتارنی صرور تون اورانسانی مخص حاجتون کی یاقلت وکثرت بنسل کے اعتبار سے اگراُن پرزکوٰۃ لازم کیجا وے تولنسے ئے تمتع حاصل ہونے کے ایک گونہ خلل پیدا ہونیکا احتمال ہے۔ انصلے ، ظاظ *کرے شریع*ت اسلام نے اموال نامیہ برز کو ہتجوز کی اوراُن کی حیث میں مق كبين وربرتسم كىمناسب حال مقدار زكؤة ظهرانئ اگرمقدارمقرر ندكيجاتي تؤج كم ديناتج ده کم دیتاا ورعوزیا دتی سے لیٹا جاہتا وہ زیا دتی سے لیتا بطح ای*ک* عام ابتری او*ا* بنظمی کیا تی مقدا پزرکاہ قرار دینے کے لیے پنظرمصلحت عامّریھی ضروری تعاکشکو مقدار نواسقدرزياده ركهي جامعي جولوگون برباغظيم موا ورتدن مين خلل وليه اور نه اسقدر کم رکھی جا مسے حبس کا دینا ا<sup>ن</sup>کو چیمعلوم ہی نہ ہوا وسطرح و ہ تہذیب نفس<sup>ک</sup> سے محروم رہین متقدا رز کواۃ مقر کرنے کے ساتھ ہی تعیش مدت بھی لازمی۔ وروہ بھی طرح پرکہ مذقواتنی کم مدت رکھی جاشے کہ لوگو ن کو جلد حلیدز کوۃ دینا پڑے وروه كهسراكر حيور بشفين ورنهاسقندرمدت دراز ببوكه قومي حاحتون يْقْصان بهوسي اورابل صاحب ومانظين كو الانتظارات للمنتضال المتوت كا ذائقة كجهفا ليرب حبآن بجهاسلام فيإن سب صالح كويدر حباتم لمحيظ ركفكر مال كي تين مين قرار دین آول نقد مینی سونے چاندی رچالیسوان حصّه قرار دیا سونے *کے نض*اب ۴ دی<sup>ن</sup>

# زكوه كى فرضيت

زكوة فرض ب عاقل الغ صاحب نصاب ممروتي يتيم ومجنون اس سيستثنى بين -

## مصارف كالوه كابيان

مصارف زکوہ آٹھ ہیں۔ فقیر مسکنین عامل مولفہ القلوب علام کے آزا دکر انہیں۔

قرضّْدار رراه خُدامین اورمشافز-

فقیر کے مراد ہے و خص حبکے پاس مال دہید ہندیا نضاب سے کم یا بقدر بضاب کے مال رکھتا ہو گر خیرنامی اور وہ بھی کسی حاجت مین مستغرق ہو۔

مسكتين سے مراد وہ شخص ہو حصك پاس مال ہے يا بيسيہ ہے ليكن اُسكو كا فئ نهين ہوتا

يا و شخص حبيكه باس چُه نهور و بن كير كومختاج مهو-

عَامَلَ سے مراد و شخص ہے جوز کو ہ تحصیل وصول کرنے پر ما مور ہواس لیے کہ وہ اپنے ادائے فرض کے معاوضہ کا اور نیز حاجت کی وجبسے سنح ہے -

ا سیچے اوا سے فرص مے معاوصہ 10 ورمیز حاجت می وجہ سے علی سیجے ۔ موّلفدالقادب سے مرا دو وضح بین ایک نومسلم اور دو تئرسرا مالل ِ اسلام نومسلم میں

مستی ہے کہ تبدیلِ مذہب کی وجہ سے جِنقصان اُسکو بہونیا ہواُسکی کسیقد رتلا فیٰ ہوجائے اور اُسکے دل اور قوت ایمان کو تقویت بپوٹیجے مائل اسلام کواس لیے

ہو با سناسب ہے کہ اُس کو تحقیق حق اور سپائی کی تلامش مین دلج بھی کے ساتھ کوشش وینا مناسب ہے کہ اُس کو تحقیق حق اور سپائی کی تلامش مین دلج بھی کے ساتھ کوشش

ارنے کاموقع کے۔

غلام آزا وکرنمین صَرِف کرنا فرضِ انسانیت ہی اسلام نے انسانی آزاد می کی سات اور در رئیمساوات قائم کرنے بین کوئی دقیقہ اُٹھانہین رکھا نزول آبیت فاحتا متنا

بعدوامافداء كى بعدكويا اسلام في غلامى كونست ونا بودكرويا -

قرضةً دارسه مراودة صلى سيم ورقم قرصه سے فاصل تضاب كا مالك ہنویا اُسكا مال لوگونیر میں دکے و مساس سیمار شونہ سے ماسی میں میں ان سے کہدموں میں کہ میں ا

آتا ہولیکن اُن سے مِل نہ سکتا ہو قرض کے لیے پیھی شرط ہے کہستی حصیت کیوجہ سے ہنو۔

رآه خداسه مراداکشرکنزدیک مجابدین اسلام بین ایام شافعی کے نزدیک با وجود متول و مستحق بین لیکن اصل به ہے کہ راہ خداایک لفظ عام ہے بس جس چیز پر عافی و رائعتر گفظ فی سبیل اللہ کا اطلاق ہوگا وہ حکھ کھی مصرف زکواہ مین واضل ہے مثلاً تعمیر ساحد تعمیر مدارس - وظا نفن طلبا بقیمیر شفاخا ندا مدا و مَرضَا اور عام وه اوراعلائے کلمتداللہ کے باعث ہون - مشافر سے مراد و قصص ہے جوسفر مین ہوا وراعلائے کلمتداللہ کے باعث ہون - مشافر سے مراد و قصص ہے جوسفر مین ہوا ورائلہ کے باعث اللہ نا ہوایسی صافر میں میں میں میں ایک اورائل نر ایک بوایسی صافر میں کے سبب سے سفر میں جاتا ہوا ہتا ہو۔ صدوری کے سبب سے سفر میں جاتا ہا جا بہتا ہو۔

## وه لوگ جنگورکوة وصارت دیزامنع ہی

ابن عرض مرفوعًا مروی به کرکسی غنی اور سیح الاعضا کو صدقه دینا حلال نهین سیم ابن عدی سے بیا لفاظ مروی بین کا حفظ فیرها لغنی کی لفنوی مکتسب سرواه ابود اکو د والدنسائی بعین عنی اور بیٹے کے معاش بیداکرنے ولے کا ذکو ہو وصد قبین چوص نهین ختاکی مقدا راسلام نے لوگون کے اختلاف حالات کو المح ظار کی مقدا راسلام نے لوگون کے اختلاف حال کہ وہ با زارسے مختلف قرار دی پی مثلاً چوسٹے بیشنہ کے کم حیثیت لوگ بین جیسے حال کہ وہ با زارسے سا مان لاور لاتے بیل ورتی بین میں جیسے کا شتکا رمعذ ورحیکا کام اور جو لوگ بین جیسے کا شتکا رمعذ ورحیکا کام بغیرالات کشا ور زی جل نهین سکتا یا تا جرجس کا کام بغیرسی قدر سرمایہ کو کھائی بین جیسے کا شتکا رمعذ ورحیکا کام بغیرالات کشا ور زی جل نهین سکتا یا تا جرجس کا کام بغیرسی قدر سرمایہ کو کھائی بین تا بیتی کام بغیرسی قدر سرمایہ کو کھائی بنا

امحاييس كوسازوسا مان حرب وضرب وخورا يسے اوگون كى مقدارغنا ايك ادقيه پايچاس درہم ہين جن كواسقد رغنا حا یہ ضد قات لوگون کامیل ہوتی ہین اس لئے ندھڑ کے لیے حلال ہین اور نہا ولا مرکے لیے فتہائے ہندوستان نے انتزاع سلطنت ا بيت المال قائمُ ہنونے كى وجهسے (جہان سے حقوق المبیت ا داكيجا تى تقى)الضرق توبيج المخطورات يزعل كرك بالواسطه مال زكؤة سيرامدا دسادات كوجائز ركهار جناب رسولخد العم کے پاس جب کوئی چیزلائق کھانے کے کہین سے آتی تو آپ دريا فت فرماتے تفی که پیدیدینی تحفیہ بے یاصد قدا گرصد قد ہوتا توا ورون کو کہلا دیتے تھے نہنو وکھاتے ندا البیت کو کھانے دیتے وجہ بیٹ کەصدقے میں چونکہ معا وصنہ کی دئی امیرنهین ہوتی اس لیے <u>شعطے لینے</u> والے کو عتاج بھی ویتا ہے اور تعطیٰ کی نگاہیں س شخص کی عزت مقصود نهین ہوتی نیس اِس حالت مین ایک قسم کی ذلت و إنت يا بيُ جا تي ہے۔ نہرحال طبح كما نا تام ميشون مين بدترين ميشہ ہے جولوگ بزرگان دین بین انگی شان کی بالکل منا فی ہے۔ افسوس ہے کہ ہما ر ز <u>ط</u>نے مین بیرای عادت مرقبہ قرار یا گئی ہے۔ اِتّا مِلْٹراسی طرح مقامات ایام تا مین مثل عید وغیرہ کے سوال ممنوع ہے حضرت علی مرتضلی نے ایک شخص ک

کے دن سوال کرتے ہوئے دکھا آپ نے فرما یا تواس دن اوراس حکیر مین غیراللّہ سے سوال کرتا ہے اوراُسکو دُرّے سے مارا -رواہ رُزین -

### صدفها وربه يكافرق

صدقه کنته بین راه خدامین کسی حاجتمند کے دینے کو اطرح پر کہ کسی قسم کے معاونہ
کا شائبہ اسمین نہا یا جافے اور آبدیا سی گینٹ کا نام ہے جواز راه مزیدا تحاد و
مودّت دیا جافے - اسی سالے المخضرت صلعم نے بدید قبول کرنے کو جائز رکھا حدیث مین
ہے ان النبخ صلعم کا ن اذااتی بطع عام سال عند فان فیل ہدیا ہی کی منه اون فیل سے ان النبخ صلعم کا ن اذااتی بطع عام سال عند فان فیل مدیا ہوتا تو کھالیتے
ہوکا منها آن خضرت کی عاوت تھی کہ جب کھانا آتا وریا فت کر لیتے اگر بدیہ ہوتا تو کھالیتے
اورا کرصد قد ہوتا تو نہ کھاتے ۔

### صدقه كيلية ول شرطانين

صدقدایک ادنی غرب آدمی هی کرسکتا ہے اور موسی کی دفعار وابت کرتے ہیں کہ طفر ا صلعے نے فرایا کہ ہم سلمان برصد قدیمے صحاب نے عرض کیا کہ اگر وہ کوئی چیز صدقہ کیلئے ا خاب نے فرایا اپنے ہاتھ سے کام کرے کمائی اپنی کوهی نفع ہونجائے اور صدقہ بھی ہے کہا گیا اگر میھی کہاگیا کہ اگر وہ یہ نہ کرسکے یا نہ کرے فرایا کسی حاجتمن جیران کی مدد کرے کہا گیا اگر میھی نہ کرے فرایا جیر کا حکم کرے بینی کوئی مفید مشورہ دے کہا گیا اگر میھی نہ کرے فرایا شرونساد سے بازر ہے یہ جم صدقہ ہے حدیث ابوز رمین فرما یہ کہ مقاری جاع وشرمگاہ ہن صدقہ ہے کہ اگا کہ اسمین تو آدمی ابنی خواہش پوری کرتا ہے کیا اسمین هی اُسکو اجرالتا کہا کہ اگر وہ ابنی خواہش کو حرام میں صرف کرتا تو اُسپرکناہ ہوا یا ہندن طیح جب سکوطال جمین فنکیا تو اُسپرکناہ ہوا یا ہندن طیح جب سکوطال جمین فنکیا تو اُسکوا جرکے کے رسول خدا صلحم نے فرما یا بعد ل بین اشان صدقہ ہے آجی بات کہنا میں انسان کرناصد قدہے ۔ آبی سواری و کرکسی کی مدوکر ناصد قدہے آجی بات کہنا صدقہ ہو ۔ آبی بات کہنا صدقہ ہو ۔ آبی بات کہنا صدقہ ہوں۔ صدقہ ہے ۔ آبی اسک کنا صدقہ ہوں۔ سے قدم اُسکو کا اسک کنا صدقہ ہوں۔ اسمی تسم کی اور باتین صدقہ ہیں۔

#### صرقه واجب

صدقات میں صاحب نضابِ پرصدقهٔ عیدالفظرواجب ہے فی آدمی نضف صاع گیهون حس کے قریبًا داؤسیرگہدین ہوئے ہین ۔

صماعت تهذيب فسافردافع بالهونيز باعث

نجات فاسق برسكتاب

الله تعالى فرماتا ہے۔

حن من اصواطع وصد قد تطریح و ترکیهم موا (ای فیر) ایکوال کی مین کود فی ایکرو زکره کے تول دیے وصل علیهم

بدقہ کے باعث انسانی نفوس خل کے عیوب سے پاک ہوتے ہیں دلون کوجلا حال ہوتی ہے خداکی رحمت نازل ہوتی ہے صدقدد سنے مین حادی کر وَ لااس سے آگے نہین طریقتی متنخص صدقات کرتا رہتا ہے لوگ اُس سے راضی کے بتنے ہین جاسدین کاحسدیٹھنٹہ اڑجا تا ہے طمعاورلاج مین لوگون کے کمی آجاتی ہے اُس کی طرف سیے غیرون کے دلمین کیمی ایچھے خیالاً ہید اہونے گلتے ہیں۔خدا کی غرشنو دی جال ہوتی ہے ۔حدیث الوہ رکڑہ میں مرقا ہے کہ ایک عورتِ فاحشہ نے ایک روز رلبِ جاہ ایک گئے تو د کھا کہ بیاس مسک را تفااُسنے ایناموزہ اُ تارکرا و راینی ا و<sup>ا</sup>رهنی میں باندھار کنوے سے یانی نکا لاا وراسکو بلا یا خدانے اُسکورس کا رخیر کی برلت بخشد یاصحا برنے پوچیا کہ کیا ہکو ہائم کے ساتھ سلوک کرنے بڑھی اجراتا ہے آئیے فرما یا ف کانے ات کیں رطبۃ ہرحگر ترمین اجرہے حگر ترسے مرا وجا بورہین ُ۔صَدَقہ ویکم احسان خبّا ثا اورايذا ديناممنوع ب ح*ندا ونديقا لي فرما تاسنه -*يا ديهاالذين امنط انتطاواصدقاتك بالمن وكالأدى كالذى ينغق صاله دستاء الساس وكا يومن بالله والسيوم الأحنسر صدقه ظاهرطور روينا حائزسي كرهماك ومنابهتريع مضرا وندتعالي فرما تاسعٌ- ان تبدي والصيدة ات فنعاهم ، وان تتخفوا اونتؤنوهاالفقاء فصوحبر ككوريكف عنكمسيا تكووالله بمأ تعلون خبير

### لاعلمي من يعوقع فترهي بعظ جرب

صَدَّتَ ابِوہِرُّرُهِ مِين ايک شخص کا ذکر آيا ہے جس نے اپنا صدقہ لاہمي کی حالت مين ايک مرتبہ يورکو دوسری هرتبہ فاحشہ عورت کو تيسري مرتبہ ايک آسوده حال دمی کو ديد ياجب لوگون مين ميرچا بھيلا تواسنے افسوس سے کها الله هدائے المحدی لے المدت و ذاند برحال مين تيراشکو احميان دلا يا ييم کی بات نہين عجم اور آسو وہ حال آدمی کو بوئ لوگون نے اُسکوا طمينان دلا يا ييم کی بات نہين عجم صدقہ چورکو بہوئ مکن ہے کہ وہ اُس روز چوری سے بازر ہا ہوا وروہ عورت اُس روز چری سے بازر ہا ہوا وروہ عورت اُس روز زنا سے جگہ کی ہوگئ کہ وہ اُس روز چری سے بازر ہا ہوا وروہ عورت اُس روز زنا سے جگہ کی ہوگئے اور کہ حال سے مکن ہے کہ آئندہ اسکو بھی خرچ کرنے کی توفیق ہواس سے معلوم ہوا کہ خلوص ٹیت اور دلی جس سے اگر صدقہ دیا جائے گوائس سے غیر شتی ہی کو نفع بہو ہے تب بھی صدقہ دینے والے کو اجر ملتا ہے۔ کو اُس سے غیر شتی ہی کو نفع بہو ہے تب بھی صدقہ دینے والے کو اجر ملتا ہے۔ کو اُس سے غیر شتی ہی کو نفع بہو ہے تب بھی صدقہ دینے والے کو اجر ملتا ہے۔ کو اُس سے غیر شتی ہی کو نفع بہو ہے تب بھی صدقہ دینے والے کو اجر ملتا ہے۔ کو اُس سے غیر شتی ہی کو نفع بہو ہے تب بھی صدقہ دینے والے کو اجر ملتا ہے۔ کو اُس سے غیر شتی ہی کو نفع بہو ہے تب بھی صدقہ دینے والے کو اجر ملتا ہے۔ کو اس سے غیر شتی ہی کو نفع بہو ہے تب بھی صدقہ دینے والے کو اجر ملتا ہے۔ کو سے میں میں میں مور سے بھی میں میں مور سے بھی میں کو نفع بہو ہے تب بھی حد میں سیا میں کو نفع بہو ہے تب بھی میں کو نو مور کو رہوں سے کو مور سے کو مور سے کو مور کو رہوں کے کو رہوں کو می کی کو مور کی کو رہوں کو رہوں کے کو رہوں کی کو رہوں کے کو رہوں کو رہوں کی کو رہوں کی کو رہوں کو رہوں کی کو رہوں کو رہوں کی کو رہوں کی کو رہوں کی کو رہوں کی کو رہوں کو رہوں کی کو رہوں کی کو رہوں کو رہوں کی کو رہوں کی کو رہوں کو رہوں کو رہوں کو رہوں کی کو رہوں کو رہوں کی رہوں کو رہوں کی کو رہوں کی کو رہوں کو رہوں کو رہو

### صرقد دینے وقت بند کستخص سکیجا ہے

صرَّتُ مین آیا ہے کہ ایک اشر فی تووہ ہے جو توراہ خدامین خرج کرے ایک وہ سے جو غلام آزاد کرانے میں توصرت کرے اور ایک وہ ہی حقومسکین کو دے اور ایک وہ ہی حقومسکین کو دے اور ایک وہ ہے جو توابیخ کنبہ برصرت کرے ان سب مین زیا وہ باعتبار تواب

اشرفی ہے جو توانیے کنبہ برشرح کرے آپ نے فرما یا اجدع عن تعول اسنے اہل و عیال سے دینا شروع کر۔ ابوہر ریٹے ہیں ایک آ دمی نے حاصر ہو کررسول خدا رسے کمامیرے پاس ایک دنیارہ فرایا اُسکواپنی ذات پرٹرچ کرائس نے کہا ا ورسع فرمایا اپنی اولاد پرصرت کراُسسنے کہا ایک اورسے فرمایا اپنی بی بی مر*ن گراسنهٔ کهاایک اورسه فرمایا اسنیه خا* دم پرصرف کراُسنه کهاایک اور بعة ني قرا يانت اعلم ابتوجان حميان مناسب بهوو بالجنرج كراس حديث مين عَرُفَ كُرِفَ كَي تُرتيب بَعْلِيم وكَمِيني ہے ۔ بی تی کو بلاا جا زت ِشوہرالِ شوہرمین سے قدويناممنوع معدر سول خد المم في حجته الوداع من فرما يا المنفق اهرأة ببت ذوجها ألا بباذينه كونئ عورت اسينے شوم *رك گوست بلاا جازت اُسكے* يكرخرج نذكري صحابي نے پوچياكيا كھانے كى قسم مين بھى آپ نے فرا يا كہ و ، تو ے الونین سب سے فضل اور اعلیٰ مال ہے اسمار نبٹ اٹی کرنے آخضرات سے پوچھا کہ میری مان آئی ہیں اور وہ مشرکہ ہن کیا میں اُن کے ساتھ ساوک رو**ن آپ نے فرما یا ہان صربیث کے الفا ظربیہ بن** عن اسماء قالت قلت یارسول الله اتَّ أُمِّى قَلَمَتْ عِلَيَّ وهي رَاغَبَدُّ اوراهبةُ افاصلُمُما قال نعم

# صري حقارت خودكو المحنت كى ترغيب

ر وخداف صدقه كولوگون كاميل طهرا يا صدقه كوادمي كيليد ذلت والمنت كا

عث قرار دیا انخضرت نے فرما یا حبیحض اپنی پٹیویر لکڑی کے کٹھے لا دکر لآنا ہے وراُ سکو بیتیاہے تواللہ اسکی عزت محفوظ رکھتا ہے وہ اُن سائلون سے ہبتر ہے جر ما نگتے پیرتے بین کہیں یا تے مین کہیں نہیں مایتے غرص صد قات کی توہین خودمحنت وكوشش كي غربيون كوظامېر كرتى ہے حبب قوم كا ہرفر دمحنت وكوشش كاعا دى ہو وه كل قوم كىيىنى كچەتمول اورغوشخال ہوگى او راسكىءزت كادتيم بقدر ملبند ومرتفع ہو گاسچ ہے حرکت میں برکت ہے اور بہت کا حامی ضدا ہے زكؤة ووراثت وغيره كے احكام زوركے ماتھ خاص طور پر قوم كوعلم حساب حلنے اوم باقاعده حساب آمدنی وخرچ کا رکھنے کی ہدایت کرتے مین تام مهاجن د والی وعیرہ کے موقع پراپنی سال تام کی آ مرنی وٹرچ کی جانچ کرتے ہیں اپنے سرا یہ کی کمی ف

بیشی رِنظرد التے ہیں اگر کسی سم کی کمی ایتے ہیں تواسکی تلافی میں کوشش کرتے ہن اوراگرافزائش دیکھتے ہیں تو اُن کے حصلون میں اور ترتی ہوتی ہے اور پہلے کی نسبت اور زیادہ اُن کومنت وکومنٹ ش کرنیکا شوق بیدا ہوتاہے زکوہ کا طربقة ہمکوا بنی آمدنی کے جانچنے اور سال کے سال حساب وکتا پ کے یاک وصاف

یدوہ کتاب ہوجبی شہرت قبل جھینے کے اطراب ہندوستان میں ہونجی ا ادرش اشتیاق کے ساتھ اسکا انتظار کیا جار ہاہواس کتاب بین قرآن یک کی آیات اورا حاد میش صحیحاو رُستند دلائل سے بری حبیت كيسا تفريظا مركميا كيا ہوكه مذاہم مجود ومين مزمب سلام ہى ايسا مزمب ہوجوبالکل عقل وفطرت کے مطابق ہوا در ہرجے کی مادی وروحانی ترقيون كاسترشميه بهواس كتاب كامطالعه كزنا هرا يمسلمان اوخصوصاً كريجة اورطلباه مدارس انكريزي كواوقات فرصت مين بهبت هي مفيد ژابت ہوگا۔اسکے ابند ماید مضامین کی ایک کمل فہرست عالیحدہ موجو دہیے حب سے اس مفیدکتاب کی زعیت پر روشنی ٹرتی ہی پرکتا با عبتار کھیا گا کے بھی اعلیٰ درہے کی ہواسکی نسبت اسی قدر کہنا کا فی ہو کہ یہ نامور مطيع نامى رسي كانبورمين إهتام حناب منشي محدر حمت الله صاحرتي طبع مرونی سے قیمت ر سخه محلد کاعد درجهاعلی. سخىغىرملىدكاغددرځراعالى. منحم غير الكاغد متوسط. . .

میر کتاب اینی انو کھی نوعیت اور حبّرتِ مصّا مین کے کھا ظ سے ہیلی ا تالیف ہی اِسِ سے قبل کوئی ستقل کتاب اِس موج پر زبال رو مین اسی نهین کلی گئی سین آیاتِ قرآنی اوراحا دمیث سے تام سازو سأمان دُنياا وروُنيا وى ترقيو كمُوتفعيل وار زبردست دليلون سيثابت كياكينا بواورتام عام وخاص سلما تونكوا سلامى احتكام سيسيدهارات سخضی اور قومی ترقی کا اس صفائی سے بتایا گیاہو بھرارت ساکھیر اورعام فهم ہواس کے مضامین کی ایک علاحدہ فہرست بھی جھی ہی بركتاب منوز زرطبع سبير يعنى كايك أياب رساله درة العباسيه كاأرد وترحمه برع مرارس مصرك نضاب تعليم مين واخل ويحبس كومحكر نظارة المعارف مصرير لینی سرشند تعلیمات نے بیند کرکے شاکع کرایا مبتدی طلبا وکیلئے ارەدمفىيدىسىنى قىمىت . ت پونواب صاحب کا ایک اعلی در حرکالکیج ہوجونواب صاحب نے لینے عهدهٔ ازری دارکٹری سرشته تعلیمات ریاست بھویال کے زمانے مین ایک خاص تعلیمی طبسہ کے موقع برویا تعیت . . . نواب صاحب كايدا كي صفيح ولين لكير به يحوندوة العلماء كيوته سالانه احلاس مین ارشاد فرما یا تھا۔ قیمت۔ . . . .

ايك مختصر حيوثا سانهايت مفيدرساله قيمت. . . نواب صاحب كافارسي و يوان مقيمت ر . . . . . نواب صاحب كاأر دو د يوان رقيمت . . . . . . . نظآم خانه داری ایک پرمزاورموز لگیرحوایک مهذب زانی محفل مین عالی مرتبه خاتونون اورادب آمور الاكون اور لاكيون كے سامنے دیا گیا۔ سنط سلام او راسکے یہ ایک نہائیت دکش اور اسلامی عبادات کی خوبیون سے لِبررزِ را**نقة عبادت** - نکیر به جوبه تقریب روزه کشانی ایک مهذب زنانی محفل من یا گیا . ب ذیل تبدسه کتابین طلب کیجاوین بس غواجهة صغرسين لال اغ الفيولوهي نشر



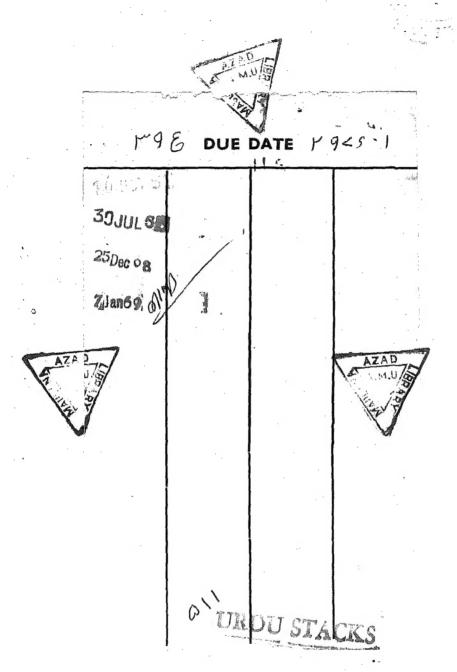

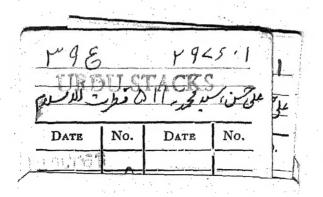